خواب میں دیدارم صطفی کی بہاریک فيامت تك جارى كاين ين ان عبرالشراخ الحيري

#### الصلوة والسلام عليك بإرسول التدفيظ

نام كتاب نخواب مين ديدار مصطفى الله كى ببارين

قیامت تک جاری ہیں

مصنف : ڈاکٹرعیٹی بن عبداللہ مائع انگیر ی

مترجم : علامة عبدالحكيم شرف قادري صاحب

ضخامت : ۲۸صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۱۲۲

اشاعت : فروری ۱۹۰۳ء

#### ملنے کے پیے :

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان نور محبد کانذی بازار الراپی۔ 2439799 مدنی مدرسہ ضیا والقرآن صدیق آکبرروڈ گھاس تنجی مویٰ لین ،کراپی۔

#### ابتدائيه

الحمد ملتدرب العالمين والصلاة والسلام على سيدالم سلين وعلى الدواصحابها جمعين ويرنظر كتابيح "جمعيت اشاعت المستت پاكتان" كے تحت شائع ہونے والے سلسله مفت اشاعت كى ۱۲۲ ويں كڑى ہے۔ جوكہ ذاكر عيلى بن عبدالله مانع الحميرى كى تصنيف لطيف جس كے مترجم مايد نازعالم علامة عبدالحكيم شرف قادرى صاحب ہے۔ اميد ہے كہ جمعیت كى سابقہ كاوشوں كى طرح بيكاوش جھى ان شاء الله تعالى قارئين كرام ميں پسنديدگى كي نظر سے ديمھى جائے گى۔

أواره

# المالح المالة

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے نتمام جہانوں میں جو کمال بھی نمودار ہواوہ اس کے کمال کی فرع ہے نہر جہاں کو کا مل حصہ عطا کیا گیا اس کی جلی اور پے در پے امداد سے کوئی جہاں محروم نہیں رہا کیونکہ آگر اس کی جلی نہ ہوتی توان جہانوں کا وجود مث گیا ہوتا اوران کا نام ونشان ہاتی نہ رہتا۔

صلو قوسلام ہواس کامل واکمل ہستی پرجن کے جمال جاں افروز سے اللہ تعالی نے تمام جہانوں کو شرف بخشا اور جن کی صورت وسیرت کے جامع محاس کے سجھنے میں ونیا مجر کے وانشوروں کی عقلیں دیگ ہیں ہمارے آقا اور اللہ تعالی کے رسول محمد بن عبداللہ کھی وہ افضل ترین عبد جو مجود یت کی معراج کو پنچ کامل محاس اور بلنداو صاف سے موصوف ہوئے تمام انسانوں کے سروار وہ افضل ترین عبد جن کا نور پوری کا گنات میں پھیلا اور اس نور سے ہروہ محمد مستفیض ہوا کے سروار وہ افضل ترین عبد جن کا نور تھا اللہ تعالی کی تمام مخلوق سے افضل علوم لدنیہ کے مظہراً تم عرف فانی جس کی نظر میں بصیرت کا نور تھا اللہ تعالی کی تمام مخلوق سے افضل علوم لدنیہ کے مظہراً تم عرف وائی حقائق کے جامع تمام مکنات کے لیے کامل ترین برکت اور ہرموجود کے لیے عام رحمت۔

اللہ تعالی نے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کوآپ کے دیدار کاشرف عطافر مایا ' آپ کرڑٹ انور کے انوار کے مشاہدہ سے ان کی جانیں سعادت مند ہوئیں 'یفنیلت آپ کے ان مجبیّن کو بھی حاصل ہوئی جوآپ کی صحبت کاشرف حاصل نہیں کر سکے ہے اللہ تعالی نے انہیں سے خوابوں میں اپنے حبیب مرم کی کے دیدار کی دولت نصیب فرمائی 'ایسے خواب بشارت بھی ہیں اور سرایا خیر بھی احادیث شریفہ ہے ایسے خوابوں کی سچائی ٹابت ہوتی ہے۔

حدوثناء اورنعت مصطفیٰ (ﷺ) کے بعددی کے مجلّہ الدراسات الاسلامیة والعربیة کے مشار منہروس میں انھوں نے دعویٰ کیا شار منہروس میں انھوں نے دعویٰ کیا

تكذيب بهي-

الله تعالى كاارشادى:

وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَالَمِيْنَ (الانبياء آبت ١٠٧) الصبيب! جم ني آپوئيس بيجا مگررهت تمام جهانوں كے ليے-نبي اكرم صلى الله عليه واله وسلم كاارشاذ ہے:-

إِنَّمَا آنَارَ حُمَةٌ مُّهُدَاةً

ترجمہ: ہمنہیں ہیں گرسرا پارحت وہدایت ۔ ا یاور ہے کہ نبی اکرم ﷺ بیدائش طور پر اسلام کی وہ صورت ہیں جے سرکی آ تھوں سے دیکھا جاسکتا ہے اور اسلام تو صراط متنقم اور روثن حق ہے اس لیے بھی باطل کسی صورت میں حق خالص کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا اور شیطان تو سرا سرباطل ہے۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمُ رَسُولَ اللهِ (الحجرات: ٤٩ : آيت ٧) ترجمه: اوريقين كروكرتمهار يدرميان رسول الله تشريف فرماين -

جیے کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیآ یت واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اس رسول گرامی کھی پیچان اور رب کریم کی بارگاہ میں ان کے مقام کی معرفت کی کوشش کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جب بندے کواس معرفت کی تو فیق نہ ہوتو معاملہ اصحاب علم کے سپر دکر دیا گیا' یہ بھی آ دھاعلم ہے ( کہ جس چیز کاعلم نہ ہوا سے علماء کے سپر دکر دیا جائے ) اور علم کے بغیر بحث ومباحثہ سے منع کیا گیا ہے۔

کہ خواب میں نبی کریم کا دیدار صرف صحابہ کرام کو حاصل ہوسکتا ہے دوسروں کو نبیل نیش نظر رسالے میں اس نظر ہے کاردکیا گیا ہے کیونکہ ان کا پہ نظر پیسلف وخلف کے تمام علماء امت کے خلاف ہے اور انھوں نے پہنظر پیش کر کے ہراس مسلمان کو نکلیف دی ہے جواس نظر ہے پرآگا، ہوا ہے کاش کہ وہ ایسا نظر ہے پیش نہ کرتے کیونکہ ہمارے رسول گرامی کی کا مقام دنیا اور آخرت ہوا ہے کاش کہ وہ ایسا نظر ہے بیش نہ کرتے کیونکہ ہمارے رسول گرامی کی کا مقام دنیا اور آخرت میں اتنا بلند ہے کہ بڑے بوٹ اللہ تعالی نے میں اتنا بلند ہے کہ بڑے بوٹ اور ایسا کر دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے میں اتنا بلند ہے کہ بڑے بوٹ اور آئے ہیں حوال میں خصوصیات اور عظیم فضیلتیں عطافر مائی ہیں کو بڑی بوٹی خصوصیات اور عظیم فضیلتیں عطافر مائی ہیں کو بڑی بوٹی خصوصیات اور عظیم فضیلتیں عطافر مائی ہیں کو بڑی بوٹی خصوصیات اور عظیم فضیلتیں عطافر مائی ہیں کو بڑی بوٹی خصوصیات اور عظیم فضیلتیں عطافر مائی ہیں کو بڑی ہوئی ہے دور کو آپ بھی سے شرف حاصل ہوا ہے۔

الله تعالى نے الى روش آيات نازل فرمائى بين جوآپ كرجه مالى برولالعد كر ل

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيهُكُمْ رَسُولَ اللهِ (المعبرات ١٤٩ آبت ٧) ترجمه: اورجان لوكرتمهار \_ عورميان الله كرسول مرم تشريف فرمايي -

نيزارشادفر مايا: \_

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِيُكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا (الاحزاب٣٣، آيت ٥٦)

ترجمہ: بے شک الله اوراس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجے میں اے ایمان والواتم ان پر وردد بھیجواور خوب خوب سلام بھیجو۔

ان دوآ یوں میں اس با کمال اور جامع کمالات ہت کی طرف را جنمائی فرمائی گئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے تمام جہانوں کوشرف بخشا' چنا نچہ آپ جنوں اور انسانوں کے دسول اور تمام جہانوں کے امام میں' اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہتی اپنے حالات اور اپنی صفات میں میکا ہو۔ چنا نچہ آپ کی ذات اقدس کوشیطانی مداخلتوں سے محفوظ کر دیا گیا' کسی بھی اسکرین پرشیطان آپ کی صورت میں نہیں آسکنا' کیونکہ میر جیتی جاگتی حقیقتوں کے خلاف بھی ہے اور نفس قطعی کی

ای لیےامام بزار کی روایت کروہ صدیث میں آیا ہے کہ:۔

جاری ظاہری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور ہماری رحلت بھی تمہارے
لیے بہتر ہے تم بات کرتے ہواور تمہارے لیے گفتگو کی جاتی ہے تمہارے
اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہم جو بھلائی پائیں گے تو اللہ
تعالیٰ کی حد کریں گے اور جو بڑائی پائیں گے تو تمہارے لیے دعائے
مغفرت کریں گے۔ ا

اسکی تائیداس حقیقت ہے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتوں کی طرف سے آپ پرورود بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے اوراس سلسلے کا جاری رہنا بتا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجلی آپ کی روح انور پر ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے (ﷺ)

الله تعالیٰ کافر مان (یُصَلُونَ عَلَی النّبِی الآیة الاحزاب ۲۰) بیابی دلیل ہے جس کی سپائی مسلمان اسلام کے ظیم ترین رکن میں دیکھتا ہے جب وہ نماز اداکرتا ہے تو نبی اکرم بھی کی بارگاہ میں صیغہ حاضر کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے (اور کہتا ہے السّلام عَلَیْکَ الْیقا النّبِی ) ہم نے جواس سے پہلے کہا ہے کہ نبی اگرم بھی کی دوح اقدس بندوں کے اعمال کی طرف متوجہ رہتی ہے اس کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے ، ہمارے اس دعوی کو اس حقیقت واقعیہ سے بھی تقویت ملتی ہے کہ نبی اگرم بھی کا جب اس کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے ، ہمارے اس دعوی کو اس حقیقت واقعیہ سے بھی تقویت ملتی ہے کہ نبی اگرم بھی کا جب دافت س آج بھی اسی طرح سے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ یودہ مسئلہ ہے جس پر ملت اسلامی کا اجماع ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ نبی اگرم بھی کی ورح اقدی کی آگرم مشالی ہوتا تھا۔ دوسری بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جی مسلسل ہے اس شلسل نے آپ کی روح اقدی کو آپ کے جسم اصلی اور جسم مثالی ہواس جان پر ضویار ہے جو آپ کا طالب ہے اور آپ سے عشق کی روح انور اور آپ کا جسم مثالی ہر اس جان پر ضویار ہے جو آپ کا طالب ہے اور آپ سے عشق کی روح انور اور آپ کا جسم مثالی ہر اس جان پر ضویار ہے جو آپ کا طالب ہے اور آپ سے عشق علی مرات کا می مند جی اور کی سے دی کے عافظ بھی کی ۔ جمع اور کا اس کی مند جید (عمدہ) ہے۔

تو آیت کریمه کا مطلب میہ ہوا کہ اے مسلمانو اپورے وثو ق سے جان او علم الیکن ،
عنین الیکن الیکن اور حُقُّ الیکن کے ساتھ یقین کرلوکہ جب رسول اللہ ﷺ جسمانی طور پر تہارے عالم مشاہدہ سے عائب ہوجا ئیں گے تو وہ پھر بھی رسول رہیں گے اور ان کی رسالت قیامت تک محفوظ ہے اور بیاس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا معبوث ہونا برقر ارہے کی کونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا معبوث ہونا برقر ارہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا معبوث ہونا برقر ارہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھیجنا المداوالی ہے اور المداوشقطے نہیں ہوتی۔

ارشادر بانی ہے:۔

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ
فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ(سوره فاطر: ٣٥ آيت ٢)
ترجمہ: الله تعالی لوگوں کے لیے جورحمت کھول دیتا ہے تواسے کوئی رو کئے والانہیں اور جو پچھروک
دے تواس کے روکئے کے بعد کوئی اسے جاری کرنے والانہیں اور وہی عزت وحکمت والا ہے۔

، پس رحمت کا عطا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن رسول اللہ بھی کے واسط ہے جن لوگوں کی طرف رسول بھی جا تا ہے اللہ تعالی ان کا محاسبہ فرما تا ہے اس زندگی میں اور اس کے بعد بھی (قبر میں پوچھا جائے گا کہ تو اس بستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟) تو رسالت کیسے عائب ہو سے تا کہ بور نے پراضرار ہے تو مؤ ذن کواذان عائب ہو سے تا کہ اور اگر کسی کو نبوت کے عائب (اور زائل) ہونے پراضرار ہے تو مؤ ذن کواذان میں یوں کہنا جا ہے ۔۔

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً كَانَ رَسُولَ اللَّهِ

ترجمه: "بن كواى ويتابول كرجم مصطفى الله تعالى كرسول سقه" ..

(حالانکہ ہرموذن بہ کہتا ہے کہ محمصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ زندہ بھی ہیں اور آپ کی رسالت بھی برقرار ہے ) اور بیاس لیے کہ ذیادہ سے زندہ بھی اور آپ کے بیروکاروں کی رومیں آپ سے فیض حاصل کریں 'کیونکہ عالم شہادت عالم ارواح سے زندگی حاصل کرتا ہے۔

سنن ابن ماجه میں ہے:۔

فَكَا نَّمَا رَانِيُ فِي الْيَقُظَةِ

" گویااس نے بیداری میں ماری زیارت کی ہے" ط

٢ ـ امام بخاري، حفرت انس اس السيدوايت كرتي بي كدني اكرم الله في فرمايا: -

"جس نے خواب میں ماری زیارت کی پس تحقیق اس نے ماری زیارت کی کیونکہ

شیطان ہماری صورت نہیں اپنا سکتا اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء

میں سے ایک جزء ہے۔

٣- امام بخاری، حضرت ابوسعید خدری است روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی اکرم اللہ کو

فرماتے ہوئے سنا:۔

"جس نے خواب میں ہماری زیارت کی اس نے حق ویکھا کیونکہ شیطان ہمارا

روپنیس دھارسکتا"۔ ت

یہ بھی امام بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی

اكرم لل في المرايا:

مَنُ رَّانِي فَقَدُ رَأَى الْحَقُّ

"جس نے (خواب میں) ہماری زیارت کی اس نے حق ویکھا" ہم

۵ امام ترفدی این "سنن" می (حدیث نمبره ۲۲۸) روایت کرتے بیل که حضرت ابو بریره دهد

نے فرمایا که رسول الله الله علیا۔

"جسنے (خواب میں) ہماری زیارت کی تو ہم ہی وہ ہیں (جس کی اس نے زیارت کی ہے ) اس لیے کہ شیطان کے بس میں نہیں ہے کہ ہماری

ا سنن ابن اجرحدیث نمبر ۳۹۰۳ م سیح بخاری مدیث نمبر ۲۹۹۳ م سیح بخاری مدیث نمبر ۲۹۹۷ م صحح بخاری مدیث نمبر ۲۹۹۷ کرنے والی مرروح کومنورکرر ہاہے۔ ایک شاع کہتاہے:۔

وَ إِذَا كُنْتَ فِى الْحَقَائِقِ غِرًا فَمَّ اَبْصَرُتِ عَادِفًا لَّا تُمَادِى وَ إِذَا لَسَمُ تَسَوَ الْهِلَالَ فَسَيِّهُ عَرَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمَسَادِ وَ إِذَا لَسَمُ تَسَوَ الْهِلَالَ فَسَيِّهُمُ عَلَى الْمُرْدَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

"اور جبتم پہلی رات کا جا ندنہ دیکھ سکوتو ان لوگوں کی بات مان لوجنہوں نے جاند سرکی آئکھوں سے دیکھاہے"۔

خواب میں زیارت کے بارے میں واردا حادیث کریمہ ا۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ است مردی ہود فرماتے ہیں کہ میں نے نی اکرم کا کوفرماتے ہوئے سا:۔

مَنُ رَّ آنِي فِي الْمَنَا مِ فَسَيَرَ انِي فِي الْيَقُظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيُ "جس نے خواب میں ہماری زیارت کی وہ عنقریب بیداری میں ہماری زیارت کرے گااور شیطان ہماری صورت میں نہیں آسکا"۔

امام بخاری فرماتے ہیں:۔

امام ابن سیرین نے فرمایا، بیاس وقت ہے جب کوئی شخص آپ کوآپ کی صورت میں وقت ہے۔ (ﷺ) ا

الم مسلم في بياضافه كيابي:

اَوُ لَكَا نَّمَا رَآنِي فِي الْيَقُظَةِ
"يا گويا كراس في بيداري من بهاري زيارت كي سي

ا می بخاری مدیث نمبر ۱۹۹۳ کے بعد۔ ع صیح مسلم مدیث نمبر ۲۲۲۲

7

صورت اختیار کرے"۔ امام ترندی نے فرمایا پیر حدیث مستصح ہے۔

امام ابن جرعسقلانی رحمت الله علیہ نے اس صدیث کی شرح کرنے کے بعد فرمایا: علاء ک
ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس صدیث کا مطلب ہیہ کہ جس شخص نے نجی اکرم کھی زیارت ک
اس نے آپ کی اس صورت مبارکہ کی زیارت کی جو دنیا میں آپ کی تھی (یہاں تک کہ فرمایا) یہ
بات معلوم ہے کہ بعض اوقات خواب میں آپ کی زیارت ایس حالت میں ہوتی ہے جو آپ ک
شایان شان تو ہوتی ہے لیکن آپ کی اس حالت کے خالف ہوتی ہے جو دنیا میں تھی اور یہ زیارت
بھی برحق ہوتی ہے مثلاً آپ کی زیارت اس طرح ہوئی کہ آپ کے جم اقد س نے پورے مکان کو
بی کر رکھا ہے تو بیخواب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مکان بھلائی کے ساتھ بھر اہوا ہے۔

اورا گرشیطان آپ کی صورت یا آپ کی طرف منسوب کسی حالت کواپنا سے تو بیاس حدیث مے عموم کے خلاف ہوگا جس میں ارشاد فرمایا:۔

"بے شک شیطان ہماری صورت میں نہیں آسکا" تو بہتر ہے کہ آپ
کی زیارت یا آپ کی کی چیز کی زیارت یا آپ کی طرف منسوب کی چیز
کی زیارت کو اس بات سے ماورا قرار دیا جائے کہ شیطان اسے اختیار
کر سکے تو یہ عزت اور عصمت کے زیادہ لائق ہے جیسے شیطان بیداری
میں آپ کی شکل اختیار نہیں کرسکتا۔

ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سے تاویل ہے ہے کہ نبی اکرم کے کامقصد سے کہ آب کی زیارت کی بھی حالت میں ہو باطل اور بے بنیاد خواب نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جگہ پر دوست ہے اگر چہ آب کی زیارت آپ کی صورت مبارکہ کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہو۔ پس اس صورت کو اختیار کرنا شیطان کی طرف سے نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہابن جرفرماتے ہیں کہ بیقاضی ابو بکر بن الطیب وغیرہ کا قول ہے نبی اکرم کے کار فرمان (فَفَدُ دَاًی

الُحق اس کی تا سُد کرتا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ اس نے وہ حق دیکھا جس سے خواب دیکھنے والے کو آگاہ کرنا مقصود تھا۔ لیس اگریہ خواب اسپنے ظاہر پر ہوتو قیم اور نہ اسکی تاویل کی کوشش کی جائے گاہ کیونکہ بیخواب یا تو بھلائی کی خوشخری ہے یا شرسے ڈرایا جارہا ہے دوسری صورت میں یا تو دیکھنے والے کو ڈرانا مقصود ہے یا اس کوشر سے روکنا مقصود ہے یا اسے کی دینی یا دنیا دی تھی ہے آگاہ کرنا مطلوب ہے ۔

اس کے بعدابن جر، قاضی عیاض کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بعض علاء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیاہے کہ وہ شخص خواب کی اس زیارت کی تاویل اور اس کا صحیح ہونا بیداری میں و کھے لے گا۔ بعض علاء نے فرمایا کہ بیداری میں و کھنے کا پیمطلب ہے کہ وہ آخرت میں نی اگرم کی زیارت کرے گا،اس قوجیہ پراعتراض کیا گیاہے کہ آخرت میں قوتمام امت آپ کی زیارت کرے گا خواہ کس نے خواب میں آپ کی زیارت کی ہویا نہ تو خواب میں نی اگرم کی کی زیارت کو خصوصی طور پرکوئی فضیلت ندرہے گی قاضی عیاض نے اس اعتراض کا جواب میں نی اگرم کی کی زیارت کو خواب میں نی اگرم کی کی اس صفت کے ساتھ زیارت جس کے ساتھ آب معروف ہیں اس بات کا سب ہو کہ اس شخص کو آخرت میں نواز اجائے اور وہ خاص طور پرقریب جا کر نی اگرم کی ذیارت سے سرفراز ہواور اس کے درجات کی بلندی کی شفاعت کی جائے اور ای تم کی دوسری خصوصیات اسے حاصل ہوں ہے

صدیث شریف میں آیا ہے۔ وَلا یَصَمَفُلُ الشَّیْطَانُ بِی ۔یااس سے ملتے جلتے الفاظ وارد ہوئے ہیں ابن جرفر ماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہیہ کہ الله تعالیٰ نے اگر چہ شیطان کو بہ طاقت دی ہے کہ وہ جس صورت میں چاہے ظاہر ہوسکتا ہے کین اس کو بیطاقت نہیں دی کہ نی اکرم اللہ کی صورت افتیار کرلے۔

امام مازری فرماتے ہیں کداس حدیث کی توجیہ میں محققین کا اختلاف ہے قاضی ابو بکر

بن الطیب فرماتے ہیں کہ مَنُ رَآنی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنی کا طلب بیہ کاس فض کا خواب صحیح ہے نہ تو بہ بنیا وخواب ہے اور نہ بی شیطان کی شیبہات میں سے ہاس کی تا تیداس امر سے موئی ہے کہ بعض روایات میں بیالفاظ آئے ہیں "فَقَدُ رَأَى الْحَقَ" حدیث کان الفاظ فَالِ اللّه مُنْ اللّه اللّه اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه اللّه اللّه اللّه مُنْ اللّه

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے حدیث کا مطلب بیہ ہو کہ وہ مخص نبی اکرم کی کا اس مفت کے ساتھ ذیارت کرے جس کے ساتھ آپ و نیا ہیں موصوف تھے۔ایسانہ ہو کہ آپ کی واقعی صفت کی ضد کے ساتھ آپ کی زیارت کرے اگر ایسا ہوتو بی خواب نہیں ہوگا بلکہ تاویلی خواب دوطرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جوابے ظاہر پرمحمول ہوتا ہے۔ اور دوسراوہ جوتا ویل کا تخاج ہوتا ہے۔

ا مام نو وی نے فرمایا کہ قاضی عیاض کا بیقول ضعیف ہے بلکہ صحیح بیہے کہ وہ شخص هیقیۃ' نی اکرم ﷺ کی زیارت کرتا ہے خواہ آپ کی صفت معروف کے ساتھ زیارت ہویا غیر معروف صفت کے ساتھ جیسے علامہ مازری نے بیان کیا۔

زیارت کی ہے واسے کہا جائے گا کہ آپ کی صفت بیان کرو (جوتم نے دیکھی ہے) آگراس کا بیان روایات بیں آنے والی صفت کے مطابق ہوتو اس کی بات مان لی جائے گی ورنہ قبول نہیں کی جائے گئ علا تجبیر نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات نبی اکرم گھ کی زیارت مختلف میا ت بیں بھی ہوئتی ہے حالانکہ آپ کی صورت مبارکہ وہی ہے جو ہے۔

بعض علاء کہتے ہیں کہ شیطان آپ کی صورت ہر گز اختیار نہیں کرسکا تو جس شخص کو
آپ کی زیارت اچھی صورت میں ہوئی ہے تو بیاس زیارت کرنے والے کاحس ہے اورا گرآپ

کے کی عضو میں خلاف حس کوئی بات ہے یانقص ہے تو بیزیارت کرنے والے کے دین کانقص اور
عیب ہے (اس ذات مقدسہ کوتو اللہ تعالی نے ہرعیب سے پاک پیدا فر مایا ہے خُسِلفَت مُبَرُّ أُمِّنُ مُسُلُ وَلَى مُسِلُ وَلَى مُرَّفِ اللہ عَلَى عَلَى اللہ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّا اللّٰ عَلَى اللّٰ ال

ای طرح خواب میں آپ کے سنے ہوئے کلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ اسے
نی اکرم ﷺ کی سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا جواس کے موافق ہووہ حق ہے اور جواس کے
خالف ہوتو اسکی وجہ یہ ہوگ کہ سننے والے کے سننے میں خلل ہے پس نبی اکرم ﷺ کی ذات کر یمد کا
دیدار برحق ہے اور اگر خلل ہے تو اس بنا پر ہے کہ خواب و یکھنے والے کے سننے میں یااس کی بصیرت
میں خلل ہے، یہ وہ بہترین فیصلہ ہے جو میں نے اس مسئلے میں (علاء محققین سے ) سنا۔

پھرقاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے ہرخواب کے اعتبار سے نبی اکرم میں کو خصوصیت عطاکی ہے۔ اور شیطان کو نع کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی خواب میں آپ کی صورت اختیار کرے ، تا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خواب میں آپ کی زبان اقدس پر جھوٹ جاری کر دے ، اور جب اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے بارے میں قانونِ عاوت تو ڑ دیا ہے (اور شیطان ان کی صورت بیداری میں اختیار نبیس کرسکتا ) تا کہ بیداری میں ان کے حال کی صحت

ثابت ہوجائے، لہذا بینا کمکن ہے کہ شیطان بیداری میں نبی اکرم ﷺ کی صورت اختیار کر لے آپ
کی صفت کے برخلا ف صفت کے ساتھ بھی موصوف نہیں ہوسکتا ( لینی وہ آپ کی صفت سے مختلف
صفت کے ساتھ موصوف ہو کر بھی پنہیں کہ سکتا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں (ﷺ) اگر اس طرح ہوتو
حق اور باطل کے درمیان التباس لازم آ جائے گا۔

امام ابن جرعسقلانی رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ علاء نے جو یکھی بیان کیا ہے ان کے اقوال کے درمیان تطبیق کی صورت مجھے بید کھائی دیتی ہے کہ جس شخص نے نبی اکرم کھی کی زیارت کی کسی ایک صفت پر یا متعدد صفات پر جو آپ کے ساتھ مختص ہیں تواس نے آپ بی کی زیارت کی ہے اورا اگر تمام صفات مخالف ہوں تو بیزیارت اس شخص سے مختلف ہوگی جس نے آپ کی ہیات کا ملہ کی زیارت کی ہے، پس نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی برخق زیارت کی تعبیر کی بحتاج نہیں ہے ملہ کی زیارت کی آئی الم تحقیق ای اور بیحد بیث (فلق له رَآی الم تحقیق ای پر مسلم کی مطابق تا ویل کی جائے گی اور پورے منطبق ہے اورا اگر آپ کی صفات میں کی ہے تو اس کی کے مطابق تا ویل کی جائے گی اور پورے عموم کے ساتھ بیات کبی جاسکتی ہے کہ جس کسی نے اور جس صالت میں بھی آپ کی زیارت کی ہے۔ اس نے درحقیقت آپ بی کی زیارت کی ہے۔ اس نے درحقیقت آپ بی کی زیارت کی ہے۔ اس نے درحقیقت آپ بی کی زیارت کی ہے۔ ا

### الهم فائده

اسکے بعدامام ابن جرعسقلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک دوسر امسلہ بیان فرمایا ہے اوروہ یہ کہ ماہرین تعمیر نے خواب میں مطلقاً اللہ تعالیٰ کے دیدار کو جائز قرار دیا ہے اوراس میں وہ اختلاف جاری نہیں کیا جو نبی اکرم میں گئی خواب میں زیارت کے بارے میں ہے۔

اور بعض نے اس بارے میں ایسے امور بیان کیے ہیں جو ہرصورت تا ویل کے مختاج ہیں ۔ بھی تواس کی تعبیر بادشاہ سے کی جائے گی بھی والد کے ساتھ بھی آتا کے ساتھ اور بھی کسی

ہمی فن کے امام سے تعبیر کی جائے گی چونکہ اللہ تعالی کی ذات کی حقیقت پرآگاہی ناممکن ہاور جنے ہمی فن کے امام سے تعبیر کی جائے گی چونکہ اللہ تعالی کی ذات کی حقیقت پرآگاہی ناممکن ہیں البندا اس شخص کا خواب ہمیشہ تعبیر کامحتاج رہے گا بر خلاف نبی اکرم ﷺ کے کہ جب آپ کی اس صفت پرزیارت کی جائے گی جس پراجماع ہے اور آپ کے بارے میں جھوٹ جائز نہیں ہے تو بی حالت خالص حق ہوگی اور تعبیر کی بحتاج نہیں ہوگی۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کے اس جملے (دَ آنِی) کا بید مطلب نہیں ہے کہ اس خوص کو ہمارے بدن اورجسم کی زیارت ہوئی ہے بلکہ مطلب بیہ کہ اس نے ہماری مثال در یعہ بن گئی ہے اس بات کا کہ جومعنی ہماری ذات میں پایا جاتا ہے وہ اس مثال کی طرف منتقل ہوگیا ہے ( یعنی وہ جسم مثالی نبی اکرم علی کے قائم مقام ہے )

ای طرح ارشاد مبارک (فَسَیَرَ انِیْ فِیُ الْیَفُظَةِ) کاریمطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے جسم اور بدن کی زیارت کرےگا (بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہمارے جسم مثالی کی زیارت کرےگا)
امام غز الی رحت اللہ علیہ نے فرمایا کہ: آ لہ بھی حقیقی ہوتا ہے اور بھی خیالی شے کی ذات خیالی مثال کا عین نہیں بلکہ غیر ہے البذا دیکھنے والے نے جوشکل دیکھی ہے وہ روح مصطفیٰ می اللہ میں مثال کا حین نہیں ہے بلکہ تحقیق ہے کہ اس نے مثال کی زیارت کی ہے۔ ا

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا مطلب سے کہ جس نے خواب میں ہماری زیارت کی جس صفت کے ساتھ بھی ہوتوا سے خوش ہونا چاہیے اوراسے معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے سچا خواب دیکھا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے ہے اورخوشخری ہے میچھوٹا خواب نہیں ہے جو شیطان کی طرف منسوب ہوتا ہے کیونکہ شیطان ہماری صورت میں نہیں آ سکتا۔

ای طرح آپ کفرمان (فَقَدُ رَأَی الْعَقَ ) کامطلب بیہ کہ اس نے حق ویکھا ہے باطل نہیں ویکھا۔ ای طرح آپ کارشاو (فَقَدُ وَاَنِی ) کامعنی بیہ کہ اس فرح

ر فتح الباري ١١ر٢٨٢

ماری زیارت کی کداس کے بعد دیدار کا کوئی مرتبہ نہیں کیونکہ جب شرط اور جزامتحد ہوں تو اسکی دلالت انتہائی کمال پر ہوتی ہے۔

جمہورعلااس بات کے قائل ہیں کہ مباح کے سلسے میں الہام پر عمل کرنا جائز نہیں ہے گر جس وقت کوئی بھی دلیل نہ پائی جائے علامہ ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ الہام کا اٹکارمردود ہے۔
کیونکہ جائز ہے کہ اللہ تعالی بندے کی عزت افزائی کے لیے اس کے دل میں کی حقیقت کا القاء کر دے (جس طرح حضرت فاروق اعظم عظیہ کے دل میں القاکی تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے اچا تک فرمایا" یہ اصاری قالی جب کہ جو الہام کے درمیان فرق کا پیانہ بیہ کہ جو الہام شریعت محمد بیر علی صاحبھا الصلوق والسلام ) کے معیار پر قائم ہواور قرآن وحدیث میں اسے الہام شریعت محمد بیر علی صاحبھا الصلوق والسلام ) کے معیار پر قائم ہواور قرآن وحدیث میں اسے رکز کے دالی کوئی چیز نہ پائی جائے تو وہ مقبول ہے ور نہ مردود وہ نفس کی غلط سوچ اور شیطانی وسوسہ ور نہ مردود وہ نفس کی غلط سوچ اور شیطانی وسوسہ وہ الی کوئی چیز نہ پائی جائے تو وہ مقبول ہے ور نہ مردود وہ نفس کی غلط سوچ اور شیطانی وسوسہ ویک الیام میں میں الیام بھی الیام بھی الیام بھی الیام بھی الیام بھی بیانہ جائے تو وہ مقبول ہے ور نہ مردود وہ نفس کی غلط سوچ اور شیطانی وسوسہ وہ بھی الیام بھی الیام بھی بیانہ جائے تو وہ مقبول ہے ور نہ مردود وہ نفس کی غلط سوچ اور شیطانی وسوسہ وہ بھی الیام بھی بیانہ ہو الیام بھی بیانہ بیانہ وہ بیانہ ب

10

اس گفتگوسے وہ مسئلہ بھی معلوم ہوجاتا ہے جس پراس سے پہلے تعبیہ کی جا چکی ہے اور وہ مید کہ اگر کسی سونے والے کونبی اکرم کی زیارت ہواور وہ دیکھے کہ سرکار دوجہاں گھاسے کسی چیز کا تھم وے رہے ہیں تو کیااس پراس تھم کی تعمیل واجب ہے؟ یااس تھم کوشر لیعت مطہرہ پر پیش کرنا ضروری ہے تھے اور قابل اعتاد دوسری شق ہے۔ ل

علامہ ابن جحر کی پیتی فقادی صدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ۔
کہ بہت سے لوگ بیک وقت آپ کی زیارت کریں ، کیونکہ آپ سورج کی طرح ہیں (سورج کو بیک وقت دنیا کے بہت سے لوگ و کیھتے ہیں ) اسی طرح تاج بن عطاء اللہ نے فرمایا ۔ اس دیدار سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص صحابی ہوجائے کیونکہ صحابی ہونے کے لیے شرط بیہ ہے کہ زیارت عالم ملک میں ہوا دریزیارت عالم ملکوت میں ہا دراسے مجت بھی نہیں کہا جا سکتا۔

نی اکرم ﷺ کے دیدار کے ممکن ہونے کواس حدیث سے تقویت ملتی ہے جسے امام دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے ان الفاظ سے روایت کیا:۔

### مَنِ اسْتَكْمَلَ وَرُعَهُ حُرِمَ رُؤُيَتِي فِي الْمَنَامِ

علامہ ابن جرکی ہیٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس صدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: اس کامعنی بیہ ہے کہ جوشخص اپنی ورع اور تقوی کو کو کامل شار کرے وہ خواب میں ہماری زیارت سے محروم کرویا جائے گا، یعنی خواب کی وہ زیارت جوز ائرکی فضیلت پر دلالت کرتی

ا فتحالباري ۱۲ د ۸۹۸ ۲۸۸۸

نوث: مثاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ ہے کی نے دریافت کیا کہ اگر نبی اکرم ہو ہی کئی گئی گوخواب میں شراب پینے کا تھم دیں تو کیا اس کے لئے شراب بینا جائز ہے؟ انھوں نے فرمایانہیں ، کیوں کہ اس شخص نے سوتے ہوئے ایک تھم سناہے جب وہ تھم شرایعت کے خلاف ہے تو اس تھم پڑھل نہیں کیا جائے گا کیوں کہ شرایعت مبار کہ کے ادکام صحابہ کرام نے بیداری میں بقائی ہوہوش دحواس سے چیں چھروہ ادکام ہردور کے علاء نے بحالت بیداری سن کرنقل کئے ہیں می شخص خواب کی جہ سے تھے نہیں سے ساتھا قادی عزیزی

كريس نے اوگوں كو كچھ كہتے ہوئے ساتو ميں نے بھى وہى كچھ كهدديا- ا

بیصدیث واضح دلیل ہے اوراس شخص پر روکرتی ہے جو بیکہتا ہے کہ زیارت صرف صحابہ کرام کو ہوتی ہے ،اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک اور صالح روحوں کو عالم برزخ میں دیدار ہوتا ہے، جب اس طرح ہے تو مانٹا پڑے گا کہ دنیا میں بھی آپ کی زیارت تامکن نہیں ہے۔

این عسا کرنے اپنی کتاب "تبیین کدب السمفتری فی مانسب الی الا مام الاشعری درجمة الله تعالی علیه کورمضان الاشعری درجمة الله تعالی علیه کورمضان کی ستائیسویں تاریخ بیس نی اکرم کی کا زیارت ہوئی۔

اما م ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ ، ابن حجر نے "الدرر الکا منہ" میں ، ابن سعد نے "الطبقات" میں اوران کے علاوہ دیگر تذکرہ نگارل نے متعدد علاء اوراولیاء کا تذکرہ کیا جنھوں نے نبی اکرم بھی کی زیارت کی معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ صرف صحابہ کرام کو زیارت کی سعاوت حاصل ہو۔

ابن قیم کتاب الروح کے صفح نبر رہ پر بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن تیم نے بیان کیا کہ مجھے نبی اکرم شفیع معظم کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کیا یارسول اللہ کی ایدلوگ جوآپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، کیا آپ ان کے صدمت میں سلام کو بھے ہیں؟ فرمایا ہاں بلکہ ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

ائن قیم نے بی کتاب الروح کے صفی ٹمبرا کے پر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ﷺ کوخواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی اس حال میں کہ آپ حضرت علی مرتضی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان فیصلہ فرماد ہے ہیں۔

ا اس مدیث کوامام بخاری نے روایت کیا ارا ۲۵ ، باب اس فیض کا جس نے صرف مجری غثی کی صورت میں وضو کیا مسلم شریف مدیث نمبر ۹۰۵ موطالمام ما لک ار ۱۸۸ نسائی شریف ۱۵۱۳ ہاں طرح کہ نبی اکرم گئے کے معروف اوصاف کا دیدار ہواس کے محروم ہونے کی وجہ بیہ کہ اسپے تقد کی کوکال جانتا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنے عمل پر فخر کرتا ہے، ردّی اخلاق کا اس پرغلبہ ہاوروہ اپنی عبادت میں اخلاص اور بچائی سے محروم ہے (بیہاں تک کہ فرمایا) اسے خاص طور پر بیا سزا اس لیے دی گئی کہ خواب کا سچا ہونا عمل کی سچائی کی دلیل ہے اور خواب کا جھوٹا ہونا عمل کے دو مکال ہونے کی دلیل ہے، اسے نبی اکرم گئی کا دیدار عطانہیں کیا جاتا تا کہ بید دلیل بن جائے کہ وہ کمال تقد کی دیو سے میں جھوٹا ہے اسے تقوی وورع نام کی کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔
تقوی کی کہ دیو رحمین ہے، اس بارے میں صبح حدیث بھی وارد ہے۔

حضرت اساء بنت ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ بیس ام المؤمنین عاکثہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کے پاس اس وقت حاضر ہوئی جب سوری کوگر بن لگا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے،ام المؤمنین بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں، بیس نے کہا: لوگوں کو کیا ہے؟ (نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟) انھوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور زبان سے کہا سجان اللہ! بیس نے پوچھا کوئی نشانی ہے؟ تو انھوں نے اشارے سے بتایا کہ ہاں! بیس بھی کھڑی سجان اللہ! بیس نے پوچھا کوئی نشانی ہے؟ تو انھوں نے اشارے سے بتایا کہ ہاں! بیس بھی کھڑی ہوگئی یہاں تک کہ (قیام کے طویل ہونے کے سبب) جھ پڑھٹی طاری ہوگئی اور بیس اپنے سر پر پانی ڈالنے گی۔

جب رسول الله الله المن نمازے فارغ ہوئو آپ نے الله تعالی کی حمد وثنا کی ، پھر فرمایا:
جو چیز بھی میں نے (ابھی تک) نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اس جگدد کیولی، یہاں تک کہ جنت اور
دوزخ ، میری طرف وقی کی گئی ہے کہ تعصیں قبروں میں آ زمائش میں ڈالا جائے گا ، یہ آ زمائش میح
د جال کی آ زمائش کے قریب ہوگی ہتم میں سے ایک کے پاس آ نے والا آئے گا اور کہا جائے گا کہ تو
اس مرد کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ مومن کیے گا کہ بیٹھ رسول اللہ ( الله ایکان لائے اور ہم نے
دوشن آیات اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ، ایکان لائے اور ہم نے
پیردی کی ، اے کہا جائے گا کہ تو آ رام سے سوجا، ہمیں معلوم ہے کہ تو مومن تھا، کیکن منافق کے گا

اس صفحہ پر لکھتے ہیں کہ جمادین انی ہاشم کا بیان ہے کہ ایک شخص حضرت عمرین عبدالعزیز رضی اللہ تقالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بیس نے خواب بیس رسول اللہ بھی کی زیارت کی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تقالی عنہ آپ کی وائیس جا نب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیس جا نب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائی میں جا نب سخے، دوشخص حاضر ہوکر اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت بھی بیش کرتے ہیں اور آپ حضورا قدس بیش کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ،حضور انور بھی نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے عمر! جب تم عمل کروتو ان دونوں کے مطابق عمل کرنا ، جھزت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کوفر مایا کہتم فتم کھا کر بتا ہ کہ کہیا واقعی تم کے مطابق عمل کرنا ، جھزت عمر بن عبدالعزیز میں عبدالعزیز دویڑے۔

کتاب الروح کے صفی نمبر ۱۳۱۳ پر سات قاریوں میں سے ایک قاری حضرت نافع کے سے روایت ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے کتوری کی خوشبو آتی تھی ،ان سے دریا فت کیا گیا کہ کیا آپ جب بھی بیشتے ہیں تو خوشبولگاتے ہیں؟ انھوں نے فر مایا میں خوشبوکا ہے ہیں؟ انھوں نے فر مایا میں خوشبوک ہاتھ لگا تا ہوں اور نہ بی اس کے قریب جاتا ہوں ، ہوا یہ کہ مجھے خواب میں نی اکرم بھی کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ میرے منہ میں قر اُت کررہ تے (یعنی میر سے سائے بیٹھ کر تلاوت کر رہے تے (یعنی میر سے سائے بیٹھ کر تلاوت کر رہے تے (یعنی میر سے منہ سے میر ہے منہ سے میخوشبوکسوں کی جاتی ہے۔

ام قسطان فی مواہب لدنیہ (۱۹۳/۲) میں حضرت حماد بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ ام محمد بن سیرین (فن تعبیر کے امام) کے سامنے جب کوئی شخص کہتا کہ میں نے خواب میں نبی اکرم کی زیارت کی ہے ان کی صفت اگرم کی زیارت کی ہے ان کی صفت بیان کرتا جے امام ابن سیرین نبیس بہچائے تھے تو وہ فرماتے کہ تم نے بیان کرو، اگر وہ الی صفت بیان کرتا جے امام ابن سیرین نبیس بہچائے تھے تو وہ فرماتے کہ تم نے نبیال کرم کی زیارت نبیس کی ۔ اس کی سندھے ہے۔

محدث عائم ،عاصم بن کلیب سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے جھے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عظم کو بتا یا کہ مجھے خواب میں سرور عالم کھی کا زیارت نصیب ہوئی ہے ، انھوں نے فرمایا آپ کی صفت بیان کرومیں نے بتا یا کہ آپ کی شکل اور صورت مبار کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے مشابہ ہے تو انھوں نے فرمایا: واقعی تصمیس سرکار کھی زیارت ہوئی ہے، اس کی سندسجے ہے۔

امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتا وئی (ص۲۹۰) پیس فرماتے ہیں کہ ان حوالہ جات اور احادیث ہے مجموعی طور پربیٹا بت ہوگیا کہ نبی اکرم جیجہ جسمائی اور روحانی اعتبار سے زندہ ہیں اور آپ کی وقع حالت ہے جو رحلت ہے پہلے تھی آپ کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی اور آپ ہماری اور آپ کا دی جندہ ہیں بحال نکہ وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں بہل آپ کھوں سے پوشیدہ ہیں جس طرح فرشتے غائب ہیں ،حالا نکہ وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں بہل جب اللہ تعالی کی شخص کوا سے حبیب کریم بھی کی زیارت سے مشرف فرمانا چا ہتا ہے تو پر دہ اٹھا دیتا جاور وہ آپ کی بینا ت اصلیہ کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا ہے اور اس میں کوئی رکا و در نہیں ہے اور وہ آپ کی بینا ت اصلیہ کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا ہے اور اس میں کوئی رکا و در نہیں

میں کہتا ہوں کہ بیر د ہے اس محض پر جواس زمانے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں وائل سے مناظرہ کرسکتا ہوں اور فضیلت والے زمانوں کے پر خلوص علاء کے ارشا دات سے فتی نہیں بلکہ عقل مناظرہ کرسکتا ہوں اور فضیلت والے زمانوں کے پر خلوص علاء کے ارشا دات سے فتی نہیں مانے ،ہم ان ولائل کی بنیاد پر اختلاف کرسکتا ہوں بید حضرات بعض اوقات معقول کو ولیل ہی نہیں مانے ،ہم ان کے تمام تراحترام کے باوجو دان سے بوچھنے کاحق رکھتے ہیں کہ آپ کے زور یک تو عقلی دلیل کی فراوانی کے طرف اس وقت رجوع کیا جاتا ہے جب نقلی دلیل نہ پائی جائے ،اس جگہ نقلی دلائل کی فراوانی کے باوجود عقلی دلیل پر اعتاد کرنے گا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟

اس زمانے کے عائب میں ہے یہ بات ہے کہ بعض علاءا پنے بارے میں بیخوش فہمی

ایمان جذبے ہی سے قائم رہنا ہے ،سید ناعمر فاروق عللہ کی حدیث جے حضرت انس عللہ نے روایت کیا ہے۔ روایت کیا ہے اس حقیقت کوخوب اچھی طرح بے نقاب کرتی ہے۔

حصرت انس پروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی فضی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک ہم اس کے نزدیک اس کے باپ ،اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں "۔

حدیث محیح میں اس پر میبیہ آئی ہے، حضرت عبداللہ این ہشام این زہرہ یمی سے
روایت ہے کہ حضرت عربی خطاب شے نے عرض کیا یا رسول اللہ ہے! آپ جھے میری جان کے
علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں فرمایات ہے ہاں ذات اقدس کی جس کے بقنہ قدرت میں ہماری
جان ہے تم کامل مؤمن نہیں ہو گے جب تک ہم تمھارے نزد یک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ
ہوں، حضرت عمر نے عرض کیا حضور ہے اب آپ جھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں آپ نے
فرمایا محر (رضی اللہ عنہ )! اب تمہاراا میمان کامل ہوا ہے۔ یا

### خلاصة كفتكو

اس تمام گفتگو کے بعد ہم کہ سکتے ہیں کہ خواب میں دیدار چوطریقے پر ہوسکتا ہے۔

ا۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کے ساتھ زیارت ہو جو سیرت وشائل کی کتابوں میں بیان کی گئی جیں اور آپ کو کہا جائے کہ بیرسول اللہ بھی جیں اور آپ کے دل میں بھی بیربات آئے کہ بیرسول اللہ بھی جیں۔

۲۔ آپ کونی اکرم اللہ کا زیارت ان صفات کے ساتھ ہو جو کتب شائل میں بیان کی گئ

ا اس مديث كوامام بخارى في - باب "حب الرسول من الايعان " ش (ار۵۵) امام سلم في - "وجوب مجته وسول الله غلطة الايعان " (۱۸/۵ - ۱۱۱۱) اوداين مجته وسول الله غلطة الايعان " (۱۸/۵ - ۱۱۱۱) اوداين ماني في مقدم ش (نم ر ۱۲۷) روايت كيا -

رکھتے ہیں کہ ہم درجہ اجتہاد کو پنچے ہوئے ہیں اوراس بنا پراپنے آپ کواس مقام پر فائز سیھتے ہیں
کدان علاء پر نقص یا کوتا ہی کا الزام عائد کریں جوان سے ملم اور نضیلت میں آگے ہیں ، یہ ہمارے
دور کی بڑی پر اہلم اور مصیبت ہے میرادل چاہتا ہے کہ میں ہراس شخص کو نصیحت کروں جے اس کے
نفس نے غلافنی اورا ہل علم فضل پر دست ظلم دراز کرنے پر ابھارا ہوا ہے اور اٹھیں گزارش کروں کہ
و دان نصوص کی طرف رجوع کریں جن سے صراحة ہیا مر ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم ہے کا خواب
میں دیدار صرف محابہ کرام کوئیں دوس نے خوش بختوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

کیاا مام نووی پرکوتا ہی کا الزام لگایا جاسکتا ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ جذباتی شخصیت ہیں ،جیسے شخ زرقاء نے کہا ہے کہ رسول اللہ وہ کی محبت کے پر جوش جذبات نے ان لوگوں کی آئیکھوں کو معنی صحیح کے بیجھنے سے دوک رکھا ہے۔ پھرا پنے کلام کی تائید میں ابن جحر کی سوچ اور بجھ کو پیش کرتے ہیں۔ جھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب! جب ابن جحر کا کلام آپ کوراضی نہیں کرسکا تو آپ تو می دلائل کا مقابلہ اپنی خاص رائے ہے کس طرح کرسکتے ہیں؟ آپ اپنی جان پر برت سی کھا کیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور براہ کرم یہ بھی بتادیں کہ پر جوش جذبات کب راہ راست میں رکاوٹ بنتے ہیں؟

الله تعالى بم سب كواتو فيق عطا فرمائ كه بم اس كى رضاكى خاطر حق تك يَ يَخِيد بي كامياب بول الله تعدّ الله و الله عن الله و الله

" کیا ایمان دالوں کے لیے وہ وفت قریب نہیں آیا کدان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے در اللہ کے ذکر اور نازل ہونے والے حق کے جا کیں " ۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم بھی کی عمیت ہے اور کے سیچ جذبے کا ایمان کے رائخ کرنے میں بڑا کر دار ہے ، ایمان کی تو بنیا دہی محبت ہے اور

# حضورسيدعالم فلكى زيارت

امام بخاری مسلم اور ابودا ود حضرت ابو ہریرہ اللہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم اللہ نے

قرمایا۔

مَنْ دَّانِی فِی الْمَنَامِ فَسَیَر آنِی فِی الْیَقُظَةِ وَلاَیَتَمَثَّلُ الشَّیْطَانُ بِی مُ جَسَ نِهِ الْیَقُظةِ وَلاَیَتَمَثَّلُ الشَّیْطَانُ بِی مُ جَس نے خواب میں ہماری زیارت کی وہ عنقریب بیداری میں ہماری زیارت کی وہ عنقریب بیداری میں ہماری زیارت کر سکتا ۔ اِ

بیداری میں زیارت سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں یاد نیا میں۔ ونیا میں زیارت مراد ہو
تو بیآ پی حیات فاہرہ کے ساتھ خاص ہے یا بعد دالوں کو بھی شامل ہے؟ پھر کیا بیتا آم ہرا سفخص
کے لیے ہے جے خواب میں زیارت ہوئی یا ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن میں قابلیت
اور سنت کی پیروی پائی جائے؟ اس سلسلے میں محد ثین کے مختلف اقوال ہیں امام ابومحمد ابن الی جمرہ
فرماتے ہیں کہ الفاظ ہے عموم معلوم ہوتا ہے اور جو محض نی اکرم فرانی کے تخصیص کے بغیر تخصیص کرتا
ہے وہ سید نروری کا مرتکب ہے۔

امام جلال الدین سیوطی امام این انی جمره کاید قول نقل کر کے فرماتے ہیں اس کا مطلب سیسے کہ نبی اکرم بھی کا وعدہ شریفہ پورا کرنے کے لیے خواب میں دیدار سے مشرف ہونے والوں کو بیداری میں دولت ویدارعطاکی جاتی ہے اگر چدا کی مرتبہ ہی ہو۔

نوٹ: زیرنظر تحریر حضرت مولانا عبدالکیم شرف قا دری مدخلہ کی کتاب" عقا کدونظریات" سے لی گئی ہے چونکہ بید حصہ خواب میں زیارت رسول میں ہے کے عنوان سے ہاس لئے اس کتاب میں شامل کیا جارہا ہے۔ (ادارہ) بے محمد بن اساعیل البخاری ،الایام ، محمح البخاری (محبّا کی ، دیلی )ج ۲ میں ۱۰۳۵ میں اور آپ کو کہا جائے کہ بیر سول اللہ ﷺ میں لیکن آپ کے دل میں بیروا تع نہ ہو کہ بیر سول اللہ ﷺ میں \_

-- آپ کونی اکرم گلی زیارت کتب شائل میں بیان کردہ کتب کی صفات کے ساتھ ہو لیکن آپ کو بیند کہا جائے کہ بیر سول اللہ گلے بین اور نہ ہی آپ کے دل میں بیوا قع ہوکہ بیر سول اللہ گلے بیں۔

۳۔ آپ کی زیارت کتب شاکل کی بیان کردہ صفات کے مطابق نہ ہواور آپ کو کہا جائے کے میاب کے میاب کے میاب کے کہا جائے کے میں میں اللہ وہا ہیں۔ کہ بیرسول اللہ وہا ہیں۔

۵۔ زیارت کتب شائل کے مطابق نہ ہوا ورآپ کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں ، تا تا ہم آپ کے دل میں بیوا قع ہو کہ بیر سول اللہ ﷺ ہیں ۔

پن پہلی تین صورتوں میں زیارت برحق ہاں میں کوئی شک نہیں اور بیشر بعت کے مطابق ہوں مخالف بھی نہیں ، چوتھی اور پانچویں صورتیں بھی برحق زیارت ہیں جب بیشر بعت کے مطابق نہوں اور اگر شریعت کے بیان کے مطابق نہ ہول تو نقص خواب کے دیکھنے والے کا ہے اور ماہرین تعبیر کے نزدیک مقام کے مناسب تاویل کی جائے گی۔

نیکن چھٹی قتم باطل ہے اور واقع کے برعکس ہے،اسے جادوگراور دجال قتم کے لوگ استعال کرتے ہیں۔

بداہم اور قبتی بحث ہے جواللہ تعالی نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔

والحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالى عليه سيدنا و مولانا محمد و على

اله واصحابه اجمعين

د يكي قاض

دیکتا، سوائے اولیاء کرام کے جنہیں اللہ تعالی اس کرامت کے ساتھ مفاص کرتا ہے۔ اِ قاضی ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں:۔

نی اکرم بھٹاکا دیدار صفت معلومہ کے ساتھ ہوتو یہ حقیقی ادراک ہے ادراگراس سے مختلف صفت کے ساتھ ہوتو یہ حقیق ادراک ہے (علامہ سیوطی فرماتے ہیں یہ بہت عمدہ بات ہے)

آ پ کی ذات اقدس کاروح اور جسم کے ساتھ دیدار محال نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم بھٹا اور باتی انبیاء

کرام زندہ ہیں۔وصال کے بعدان کی روعیں لوٹادی گئی ہیں۔ انہیں قبروں سے نکلنے اور علوی ،اور
سفلی جہان میں تصرف کی اجازت دی گئی ہے۔ ع

جولوگ اس دنیا میں ہیں وہ عالم ملک اور عالم شہادت میں ہیں اور جواس دنیا سے رحلت کرگئے ہیں وہ عالم غیب اور عالم ملکوت میں ہیں۔ جانے والے ہمیں دکھائی وے سکتے ہیں یا نہیں؟

ال سلط من جدالاسلام الم غزالي فرمات بين :

انیس فاہری آ کھ سے نہیں دیکھ سکتے ، انہیں ایک دوسری آ کھ سے دیکھا جاتا ہے جو
انسان کے دل میں پیدائی گئے ہے۔ لیکن انسان نے اس پر شہوات نفسانیہ اور دنیا وی مشاغل کے
پردے ڈال رکھیں ہیں۔ جب تک دل کی آ کھ سے یہ پردہ دور نہیں ہوتا ، اس وقت تک عالم ملکوت
کی کمی چیز کوئیس دیکھ سکتا۔ چونکہ انبیاء کرام کی آ کھوں سے یہ پردہ دور ہوتا ہے ، اس لیے انہوں
نے ضرور عالم ملکوت اور اس کے بجائب کا مشاہدہ کیا ہے مردے عالم ملکوت میں ہیں ان کا بھی
مشاہدہ کیا اور خبر دکی الیا مشاہدہ صرف انبیائے کرام کے لیے ہوسکتا ہے ان اولیاء کرام کے لیے جوسکتا ہے ان اولیاء کرام کے لیے جن کا درجہ انبیاء کرام کے قریب ہے۔

ع محمد بن احمد القرطبي ، الأمام: الذكره (المكتوبة التجارية) من الجال عند الرحمل بن الي بكرسيوطي ، امام: الحادي للفتاوي (طبع بيروت) ج٣ ، ص٢٦٣) سي محمد بن محمد غزالي ، امام: احياء علوم الدين (واد المعرفة ، بيروت) ج٣ ، ص٥٠٥) عوام الناس کو بید دولت گرال مامید دنیا سے رخصت ہوتے وقت حاصل ہوتی ہے وہ حضرات جو پابندسنت ہول انہیں ان کی کوششوں اور سنت کی حفاظت کے مطابق زندگی بحر بکثرت بیا بھی بھی زیارت حاصل ہوتی ہے ۔ سنت مطہرہ کی خلاف ورزی اس سلسلے میں بدی رکا وث ہے۔ ا

امام سلم حفرت عران بن حمیان، صحابی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سلام کہاجا تا تھا۔ میں نے گرم لوہ کے ساتھ داغ لگایا تو پہلسلہ منقطع ہوگیا۔ اور جب بیمل ترک کیا تو سلم کاسلسلہ پھر جاری ہوگیا۔ علامہ ابن اشھر نے نہا یہ میں فرمایا: فرشتے انہیں سلام کہتے تھے جب انھوں نے بیاری کی وجہ سے گرم لوہ سے علاج کیا تو فرشتوں نے سلام کہنا چھوڑ دیا کیونکہ گرم لوہ سے داغ لانا تو کل بہتا ہم مجر اور اللہ تعالی سے شفا طلب کرنے کے خلاف ہے ، اس کا مطلب بیڈییں ہے کہ داغ لگانا تاجا کرتے ، ہاں! بیتو کل کے خلاف ہے جو اسباب کے اختیار کرنے کے مقابلے میں بلندورجہ ہے۔ ی

اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی خلاف ورزی برکات وکرا مات کے حاصل کرنے کی راہ میں رکا وث ہے۔

امام قرطبی متونی (۱۷۱ھ) چندا حادیث کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرمات ہیں۔ مجموعی طور پر ان احادیث کے پیش نظریہ بات بقنی ہے کہ انبیا ء کرام کی وفات کا مطلب میہ کے دہ ہم سے غائب کر دیئے گئے ہیں۔اورہم ان کا ادراک نہیں کرتے اگر چہدہ زندہ موجود ہیں یکی حال فرشتوں کا ہے کیونکہ وہ زندہ اور موجود ہیں لیکن ہم میں سے کوئی انہیں نہیں

عبدالرحل بن ابی بکرانسیوهی امام: الحادی للفتا وی (طبع بیروت) ج۲ م م ۲۵ م ع عبدالرحل بن ابی بکرانسیوهی امام: الحادی للفتا وی (طبع بیروت) ج۲ می ۲۵۷)

بہت سے خوش قسمت حضرات کوخواب میں یا بیداری میں سرکار دوعالم الله کی زیارت حاصل ہوئی۔ چندوا قعات ملاحظہ ہوں۔

# خواب میں زیارت

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعال عنفر ماتے ہیں جھے خواب میں رسول الله وہ کا زیارت ہوئی۔ میں رسول الله وہ کا الله وہ کیا یا رسول الله وہ کیا یا رسول الله وہ کیا یا رسول الله وہ ایس نے میں کے دیکھا کہ آپ میری طرف توجہ ہیں فرمارہ ) میری طرف متوجہ ہو کر فرما یا الله وہ ایس میں کیا تا ہے؟ ( کہ آپ میری طرف توجہ ہو کر فرما یا : کیا تم روز و کی حالت میں ہو سنہیں لیتے ؟ عرض کیا تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جا ن ہے! میں روز ہے کی حالت میں کی عورت کا ہو سنہیں لوں گا۔ یا

ایگی فض (حضرت بلال بن حارث مزنی محابی) نے مادہ کے سال (۱۸ھ) میں نی اگرم ﷺ کے دوخہ اقدس پر حاضر ہوکر خشک سالی کی شکایت کی ۔ انہیں سید عالم ﷺ کی زیارت ہوئی ۔ آپ نے تھم دیا کہ عمر کے پاس جاؤاور انہیں کہوکہ لوگوں کو لے کرآ بادی سے نکلواور بارش کی دعا ما گلو۔ م

حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضى الله تعالى عنها فرماتی بین مجھے رسول الله الله کا نیارت بوئی لینی خواب میں ، آپ کے سراقدس اور داڑھی مبارک کے بال گرد آلود تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول الله گا آپ کی بیرحالت کیوں ہے؟ فرمایا ہم ابھی حسین کی شہادت پر حاضر ہوئے تھے۔اس حدیث کوامام ترفذی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیرحد یمٹ غریب ہے۔ س

> ع محر بن مجرغ والى المام: احياء علوم الدين (وارالمعرفة ، بيروت) ج م م ٢٠٥٠) ع احر بن تيميه علامه: اقتضاء الصراط المتنقيم (طبع لا مور) ص ٣٧٣) س محر بن عبد الله الخطيب المام: مشكوة المصابح (طبح كراحي) ص ٥٤٠)

امام مماد الدین اسا عیل بن بہۃ اللہ اپنی تصنیف "مزیل الشہات فی اثبات الکرامات" میں فرمایا مجھے اس کھڑی الکرامات "میں فرمایا مجھے اس کھڑی ہے نے محاصرہ کے دنوں میں فرمایا مجھے اس کھڑی میں رسول اللہ میں کا زیارت بھوٹی فرمایا ان لوگوں نے تمحارا محاصرہ کردکھا ہے؟ عرض کی! جی ہاں بارسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیاس میں بیٹلا کردیا ہے؟ عرض کی بی ہاں آپ نے ایک ول لائکا یا جس میں پائی تھا، میں نے سیر بوکر پائی بیا۔ یہاں تک کہ میں اس کی شمنڈک اپنے سینے اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کررہا ہوں۔ چرفر مایا اگر چا ہوتو ان کے طاف تیم ہیں مددی جائے اور اگر چا ہوتو ان کے طاف تیم ہیں مددی جائے اور اگر چا ہوتو ہمارے پائی افظار کرو میں نے آپ کے پائی افظار کرنے کو ترجیح دی۔ چنا میں دن شہید کردیئے گئے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ بیدوا قعد مشہور ہے اور کتب حدیث میں سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام حارث بن اسامہ نے بیحدیث اپنی مسند میں اور دیگر ائمہ نے بھی بیان کی ہے۔ امام عماد الدین نے اسے بیداری کا واقع قرار دیا ہے۔ ا

امام این ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ (میرا گمان ہے کہ وہ این عباس رضی اللہ تعالی عباس بین اللہ تعالی عباس میں اگرم کی زیارت ہو انہیں بیصدیث یاد آئی (کہ جے خواب میں نیماری میں بھی زیارت کرے گا) اور اس بارے میں غور فکر کرتے رہے ہیں زیارت کرے گا) اور اس بارے میں غور فکر کرتے رہے ہیں زیارت ہوئی وہ بیداری میں بھی زیارت کرے گا) اور اس بارے میں غور فکر کرتے رہے ہیں اللہ تعالی عنہا رہے ہی ایک مرتبہ دن ام المونین (میر اگمان ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسیولی ) کے پاس حاضر ہوئے اور ماجرابیان کیا۔ ام المونین نے انہیں نیما کرم کی کا آئیدلاکر دکھایا۔ صورت نہیں ، بلکہ نیما کرم کی کی صورت نہیں ، بلکہ نیما کرم کی کی صورت

عبدالرطن بن الي بكراليوطي ،الامام: الحاوى للغناوي ،ج٢م ٢٧٢)

مباركه وكعالى دى \_1

طبقات الاولیاء، میں شخ خلیفہ بن موکی نہر ملکی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: انہیں خواب اور بیداری میں رسول اللہ اللہ کا بکٹرت زیارت ہوتی تھی۔ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر افعال خواب یا بیداری میں نبی اکرم کا سے حاصل کیے گئے تھے۔ایک رات انہیں سترہ مرتبہ زیارت کی سعاوت حاصل ہوئی۔ان بی مواقع میں سے ایک موقع پرارشا وفر مایا "خلیفہ ہم سے تک نہ ہو بہت سے اولیاء ہمارے ویدار کی صرت لے کر دنیا سے رخصت ہوگئے "۔ سے

شخ تاج الدين بن عطاء الله، لطائف ألمن من فرمات بين ايك فخص في شخ

عبد الرحمٰن بن ابی بکر البیوطی ، الا مام: انحادی للفتا دی ، ج۲ ، ص ۲۵۲) ع محمود آلوی ، سیدعلامه: روح المعانی (طبع بیروت) ج۲۲ ، ص ۳۵) سع محمود آلوی ، سیدعلامه: روح المعانی (طبع بیروت) ج۲۲ ، ص ۳۵ ـ ۳۷)

ابوالعباس مری سے عرض کیا جناب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھے سے مصافحہ فرمائیں، کیونکہ آپ سے بہت سے شہر دیکھے ہیں اور بہت سے اللہ والوں سے طاقات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئتم میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ بھے کے علاوہ کی سے مصافحہ نہیں کیا۔

شخ ابوالعباس مری نے فرمایا:"اگرایک لحد کے لیے رسول اللہ ﷺ مجھ سے عائب ہو جائیں تو میں اپنے آپ کوسلمان شارنہ کروں "ئ علامہ آلوی بغدادی فرماتے ہیں:۔

ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی اکرم ﷺ سے روحانی ملاقات ہو، اور بہوئی انہونی بات نبیں ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کیا جداس امت کے ایک سے زیادہ کا ملین کو بیداری میں آپ ﷺ کی زیارت حاصل ہوئی اور انہوں نے استفادہ کیا۔ ع

حضرت سيدا حمد كير رفاع في كرف كي توجره مباركد كما من كرف مهوكريا شعار برجه و في حالَة الْبُعُدِ رُوْحِي كُنْتُ آرْسِلُهَا فَعَسُلُ الْارْضَ عَسَى وَ هِي سَائِيتِي وَهَي خَالَةِ الْبُعُدِ رُوْحِي كَانَتُ اَرْسِلُهَا فَعَيْ وَهَي خَالَةِ الْبُعُدِي وَهِي مَا لِيَعِينَ وَهَي خَالَةِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امام ربانی مجدوالف ٹانی فرماتے ہیں:۔

"بیات ایک مدت تک دی ۔ پھر اتفا قالیک ولی کے مزار شریف کے پاس سے

ع محود آنوی مسیدهلامه: روح المعانی (طبع پیروت) ج۲۲، ص ۳۵) ع محمود آلوی مسیدالسید: روح المعانی (طبع پیروت) ج۲۲، ص ۳۵) سر عبدالرحمان بن انی بکرالیوطی ، امام: الحادی للفتادی ، ج۲، ص ۲۲۱)

### فَالرُّوْيَةُ مُتُحَقَّقَةً وَ اِنْكَارُها جَهُلٌ

بحالت بیداری زیارت زیاده مخقق ہے اور اس کا انکار جہالت ہے۔! شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرماتے ہیں:۔

جنب میں مدینہ منورہ میں واقل ہوا اور رسول اللہ کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی تو آپ کی روح انور کو ظاہر وعیاں و یکھا۔ فقط عالم ارواح میں نہیں بلکہ حواس کے قریب عالم مثال میں بیب مجھے معلوم ہوا کہ عوام الناس جونماز وں میں نبی اکرم کے حاضر ہونے اور اوگوں کی امامت کرانے کا ذکر کرتے ہیں اسکی بنیا دیجی و قفتہ ہے۔ ج

محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں:۔

پر میں روضہ عالیہ مقدسہ کی طرف چند ہار متوجہ ہوا۔ تو رسول اللہ اللہ ایک لطافت کے بعد دوسری لطافت میں ظہور فر مایا بھی محض عظمت و ہیبت کی صورت میں اور بھی مجذب بھبت انس اور انشراح کی صورت میں اور بھی سریان کی صورت میں یہاں تک کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام فضار سول اللہ کے کی روح مقدس سے بحری ہوئی ہے اور روح مبارک فضا میں تیز ہوا کی طرح موجزن ہے۔

امام احمد رضا پر بلوی علیہ الرحمہ دوسری مرتبہ حریث شریفین کی حاضری کے لیے گئے تو روضہ مقدسہ کے سامنے کھڑے ہوکر درود شریف پڑھتے رہے اور بیآ رزودل میں لیے حاضر رہے کہ سرکار دوعالم بھے کرم فرمائیں گے اور بیداری کی حالت میں شرف زیارت سے مشرف فرما کیں گے۔ پہلی رات آرزو پوری نہ ہوئی تو بے قراری کے عالم میں ایک نعت کھی جس کامطلع یہ

> یه محمدانورشاه شمیری: فیض الباری (مطبعه المحازی، قاهره) نیاه ۲۰ (۲۰ می ۲۰ می) ع ولی الله محدث د بلوی، الشاه: فیوش الحرمین (محمد سعید کمپنی، کراچی) ص ۸۲) ع ولی الله محدث د بلوی، الشاه: فیوش الحرمین (محمد سعید کمپنی، کراچی) ص ۸۲)

گررنے كا اتفاق ہوا۔ اس معاملے ميں اس صاحب مزار بزرگ كوميں نے اپنامددگار بنايا۔ اى دوران اللہ تعالىٰ كى الله عالى ہوگئ اور معاللہ كى حقیقت منكشف كردى \_حفزت خاتم المسلين، رحمة للعالمين الله كى روح انور رونق افروز ہوئى اور مير مے ملين دل كوسلى دى "\_ 1 المسلين، رحمة للعالمين الله كى روح انور رونق افروز ہوئى اور مير مے ملين دل كوسلى دى "\_ 1 اكيد دوسرامشا بده بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: \_

اتفاقاً آج میج حلقه مراقبه کے دوران کیاد یکھا ہوں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نینا وعلیہ الصلو ق والتسلیمات روحانیوں کی صورت میں تشریف لائے اور اس روحانی ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ہم روحیں ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قدرت کا ملہ عطا فرمائی ہے کہ وہ اجسام کی صورت میں متشکل ہوکر جسمانی حرکات وسکنات اور عباوات اواکرتی ہیں جواجسام اواکیا کرتے ہیں۔ ع ویو بندی مکتب فکر کے شیخ الحدیث محمد انور شاہ شمیری کھتے ہیں:

میرے نزدیک بیداری میں نبی اکرم کی زیارت ممکن ہے جے اللہ تعالی بیسعادت عطا فرمائے جیسے کہ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ انہیں بائیس مرتبہ سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی اورانہوں نے آپ سے کئی صدیثوں کے بارے میں دریافت کیااور آپ کے سیح قرار دینے بیان احادیث کوسیح قرار دیا۔ س

علامة عبدالوہاب شعرانی نے بھی لکھاہے کہ انہیں نبی اکرم اللہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آ ٹھ ساتھوں کے ساتھو آپ سے بخاری شریف پڑھی ۔ ان کے نام بھی گنوائے ۔ ان میں سے ایک حنفی تھا۔ انہوں نے وہ دعا بھی لکھی جوختم بخاری کے موقع پر فرمائی۔ مولوی انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں:۔

ع حمد السر بهندى الامام الربانى: مكتوبات (باللغه القارسيه) الدفتر الاول بمكتوب ٢٢٠) ٢ احمد سر بهندى الامام ربانى: مكتوبات (امام ربانى قارى) رؤف اكيثرى لا مور ، الدفتر الاول ، مكتوب ٢٨٢) ٣ محمد انورشاه محميرى: فيض البارى (مطبعه المجازى ، قابره) جماع ٢٠١٠)

نہیں ہے اور مثال کے دیداری شخصیص کا بھی کوئی امر داعی نہیں ہے۔ یا علامہ سیدمحود آلوی بغدادی نے بھی بیعبارت لفظ بلفظ قتل کی ہے۔ یا شخص واحد متعدد مقامات میں

ایک شخص کا متعددمقامات میں دیکھاجانا نہصرف ممکن ہے بلکہ بالفعل واقع ہے اس کی کئی صور تیں ہوسکتی ہیں۔

۔ درمیان کے پردے اٹھا دیتے جائیں اور ایک شخص ایک جگہ ہوتے ہوئے کی جگہ سے دیکھا جائے۔

۱۔ ایک شخص موجود تو ایک جگہ ہے اس کی تصویریں کی جگہ دکھائی جا کیں جیسے ٹی دی میں ہوتا ہے۔ حاضر وناظر کا مسئلہ بھنے کے لیے ٹی وی بہت معاون ہوسکتا ہے بلکہ اب تو ایسا ٹیلیفون آ گیا ہے کہ آپس میں گفتگو بھی ہورہی ہے اور ایک دوسرے کی تصویر بھی دکھائی دے رہی ہے جو چیز آلات کے ذریعہ سے واقع ہورہی ہوکیا وہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہوگی؟ یقینا ہوگی تو استبعاد کیوں؟

الله تعالی شخص واحد کے لیے متعدداجسام مثالیہ مخرفر مادیتا ہے۔ان میں متعرف اور انہیں کنوول کرنے والی ایک ہی روح ہوتی ہے۔اس سے وہ تکثر جزئی لازم منہیں آئے گا جے مناطقہ محال کہتے ہیں کیونکہ وحدت اور تعداد کا مدارروح پر ہے۔ جبروح ایک ہے تو وہ ایک ہی شخص کہلائے گا جا ہے اجسام مختلف ہی ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بطورخرق عادت

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ مقطع میں اس کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تھے سے کتے ہزار پھرتے ہیں

یفزل مواجه عالید پرعرض کرکے باادب بیٹے ہوئے تھے کقست جاگ آھی اورسر کی آگھوں سے بحالت بیداری رحت عالم بھی کی زیارت سے مشرف ہوئے ہے

علامه جلال الدين سيوطى ، رساله مباركه "تنوير الملك في امكان روية النبي والملك " من متعددا حاديث اورآ ثارتق كرنے كے بعد قرماتے ہيں۔

ان نقول اوراحادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ نبی اکرم ﷺ اپنے جمم اورروح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں، اوراطراف اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں جا ہے ہیں۔ تصرف اور سیر فرماتے ہیں ۔ اور نبی اکرم ﷺ ای حالت مقدسہ میں ہیں جس پر وصال سے پہلے موجود ہیں۔ آپ کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔

بے شک می اگرم شام ری آنگھوں سے عائب کردیے گئے ہیں، جس طرح فرشتے عائب کردیے گئے ہیں، جس طرح فرشتے عائب کردیے گئے ہیں، جس طرح فرشتے عائب کردیئے گئے ہیں حالانکہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ زعمہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حضورا کرم شکی زیارت کا اعزاز عطافر مانا چاہتا ہے تو اس سے تجاب دور کردیتا ہے اور وہ بندہ نبی اگرم شکی کواسی حالت میں دیکھ لیتا ہے۔ جس پر آپ واقعی میں ہیں۔ اس دیدار سے کوئی چیز مانع

ل میم ظفرالدین بهادی، ملک العلماء، حیات اعلی حضرت ( مکتبدر ضوید کراچی ) ص ۲۲۲

ا عبدالرحمٰن بن ابی بکر ، السیوطی ، امام: الحاوی للفتا وی ، ج۲م ۲۵ م ۲۵ ۲۵ ) مع محمود آلوی ، علامه سید ، روح المعانی ، ج۲۲م ۲۲ م ۳۲ دس

علامه آلوى بغدادى فرماتے ميں:

"انسانی روعیں جب مقدی ہوجاتی ہیں تو بھی اپنے بدنوں سے جدا ہوکراپنے بدنوں کی صورتوں یا دوسری صورتوں میں طاہر ہوکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح کہ وہ بھی حضرت وحیک کلی یا بعض اعراب کی صورت میں طاہر ہوتے تھے، جباں اللہ تعالی چاہتا ہے جاتی اوران کا اسپنے اصلی بدنوں کے ساتھ ایک تم کا تعلق بھی باتی رہتا ہے جس کی بنا پر روحوں کے افعال ان جسموں سے صادر ہوتے ہیں "۔

جیے بعض اولیا ء قدس اسرار ہم کے متعلق بیان کیاجا تا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات میں دیکھے جاتے ہیں اور بیصرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی روحیں اعلیٰ در ہے کا تجرداور تقدس حاصل کرلیتی ہیں البغداوہ خودا کی شکل کے ساتھ ایک جگہ طاہر ہوتی ہے اور ان کا اصلی بدن دوسری جگہ ہوتا ہے۔

لَا تَقُلُ دَارَهَا بِشَرُقِيّ نَجُدٍ كُلُّ نَجُدٍ للِّعَامِرِيَّةِ دَارُ

ترجمہ: یم بینه کہو کہ محبوب کا گھرنجد کے مشرقی جے میں ہے، بلکہ تمام نجد (محبوبہ) عامر بیکا گھرہے۔

علامه سيمحمودة لوى صاحب تفسيرروح المعاني مين مزيدفرمات بين-

"بیام اکا برصوفید کے نزدیک ثابت اور مشہور ہے اور طی مسافت سے الگ چیز ہے جو شخص ان دونوں کمالوں (طی مسافت اور متعداد مقامات پر موجود ہونے) کا انکار کرتا ہے، اس کا انکار ایسی سینے زوری ہے جو کسی جالل یا معاہدی سے خاہر ہوسکتی

ا محودة لوى علامه سيد: روح المعاني، جسم مسا)

ایک فخص کے متعدداجہام ہوسکتے ہیں۔

حضرت قرق مرنی است دوایت ہے کہ ایک صحابی کوایٹ بیٹے سے شدید محبت تھی۔
قضاء اللی سے ان کا بیٹا فوت ہوگیا۔ نبی اکرم ﷺ کواطلاع ملی تو آپ نے فرمایا۔
اَما تُحِبُ اَنْ لاَ تَاتِی بَاباً مِنْ اَبُوابِ الْجَدَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُ کَ
کیاتم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی جا وُا پنے بیٹے
کود ہاں انتظار کرتے یاؤ۔

ایک محانی نے عرض کیایا رسول اللہ کیا ہیاس کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے؟ ٹر مایاتم سب کے لیے ہے۔ 1

حضرت ملاعلی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:۔

اس حدیث میں اشارہ ہے کہ بطور خرق عادت مختلف اجسام متعدد ہوتے ہیں کیونکہ صحافی کا بیٹا جنت کے ہردرواز ہے پرموجود ہوگا۔

حضرت عمر وبن دینارجلیل القدر تا بعی اور محدثین کے امام ہیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عبان بن عیمینه حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں۔ امام شعبہ، سفیان بن عیمینه اور سفیان توری الیسے ظیم محدث ان کے شاگر دہیں وہ فرماتے ہیں۔

جب گرش كوئى شخص ند به وتوكه واكستكام عَلَى النّبِيّ وَدَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ مَعْرَت الماعلى قارى اس ارشادى شرح مين فرمات بين:

"اس کیے کہ نی اکرم کی کی روح انور بمسلمانوں کے گھروں میں حاضرہے"۔

ا محدين عبدالله الخطيب :مفكوة المصابيح (طبع ، ديل )ص١٥١)

ع على من سلطان محمد القارى: مرقاة الفاتح (طبع ملتان) جم م م ١٠٩)

علامہ تفتازانی نے ابن مقاتل جیسے بعض فقہاء اہلست پر تعجب کا اظہار کیا ہے جنہوں نے اس خص پر کفر کا تھم لگایا جواس روایت کو مانتا ہے کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن اوھم کو ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو بھرہ میں دیکھا اورای دن مکہ مرمہ میں بھی و کیھے گئے ۔ انہوں نے کفر کا بیفتو کی اس گمان کی بھاپر دیا کہ بیک وقت کی جگہوں پر موجود ہونا بڑے مجز دات کی جنس سے ہاوراسے بطور کرامت ولی کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حالا تکہ تم جانے ہو کہ اہم المسنت کے نزدیک نی کا ہر معجز ہولی کے لیے بطور کرامت ولی کے لیے بطور کرامت ولی کے لیے ثابت ہوسکتا ہے، سوائے اس معجز ہ کے جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہو جائے کہ وہ ولی سے صاور نہیں ہوسکتا۔ مثلاقر آن باک کی کی سورة کی مشل کا ان کا

متعدد محققین نے بعد از وصال نبی اکرم کی روح اقدس کے تمثل ہوکر ظاہر ہونے
کو ثابت کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم کی کی بیک وقت متعدد مقامات پر زیارت کی جاتی
ہے، باوجود یکہ آپ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام اس سے پہلے گزر
چکا ہے۔

اس کے بعد علامہ آلوی آسانوں پر نبی اکرم ﷺ کی حضرت موی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

"ان انبیاء کی قبرین زمین میں بیں اور کی عالم نے یہ نبین کہا کہ آئیں زمین سے آسانوں پر منقل کر دیا گیا تھا"۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیم السلام اپنی قبروں میں بھی جلوہ فرما تھے۔ فرما تھے اور آسانوں پر بھی جلوہ فرما تھے۔

## آئمه مجہدین کے ارشادات

یہ سکنداز قبیل واروات ومشاہدات ہے یا تو انسان خودروحانیت کے اس مقام پر فائز ہوکرا نبیاء کرام اوراولیائے عظام کی زیارت سے بہرہ ورہویا پھرشر بعت وطریقت کے جامع علاء دین کے بیانات کے آگے سرتنگیم شم کردے۔الیافض جے خوددکھائی نددیتا ہواور بینائی والوں کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔اسے کھی آگھوں سے نظر آنے والے سورج کے وجود ہے بھی قائل نہیں کیا جاسکتا۔

آئے دیکھیں کہ متندعلائے امت اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔

حضرت امام بيبق فرماتے ہيں: ۔

"انبیائے کرام کامخلف اوقات میں متعدد مقامات میں تشریف لے جانا عقلاً جائز ہے جیے کہاس بارے میں خبرصاوق وارد ہے"۔ 1

علامہ سعد الدین تفتا زائی فرماتے ہیں کہ اہل بدعت وکرامات کا انکار کرتے ہیں تو بیہ کھے بعید نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو خودا پی ذات سے کرامات کا صدور دیکھا اور نہ ہی اپنے مقتداؤں سے کرامت نام کی کوئی چیز صادر ہوتے ہوئے دیکھی ۔ جن کا گمان بیہ ہے کہ ہم بھی پیچھ ہیں صالانکہ انہوں نے عبادات کے اداکر نے اور گنا ہوں سے نیچئے میں بڑی کوشش کی ۔ چنا نچہ بیہ لوگ اصحاب کرامات اولیاء اللہ پر نکتہ چینی میں مصروف ہوئے۔ ان کی کھال ادھیر دی اور ان ان کے کھال ادھیر دی اور ان کے

ي على بن سلطان محد القارى، علامه: مرقاة المقاتيح (احداد بيلتان) ج٣٩ من ٢٣١)

م (محربن اساعيل حتى ،علامدروح البيان ج٠١ص٩٩)

ا محمود آلوي علامه سيد: روح المعاني ، ج ٢٣، ص١١)

گوشت چبائے۔ انہیں جاال صوفیاء کا نام دیا در انہیں بدشمتی قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:۔

" لجب تو بعض المسنّت نقهاء سے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں مروی ہے کہ لوگوں نے ذوالحجہ کی آئے تاریخ کو آئیس بھرہ میں دیکھا اور اسی دن انہیں مکہ مرمہ میں دیکھا گیا۔ ان بعض تی نقباء نے کہا کہ جواس کے جائز ہونے کاعقیدہ رکھے کا فرہ اور انصاف وہ ہے جوا ما منفی نے بیان کیا۔ ان سے بوچھا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ کھب بعض اولیاء کی زیارت کرتا ہے، کیا اس طرح کہنا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا المسنّت کے زوریک بطور کرامت خلاف عاوت کا واقع ہونا جائز ہے۔

لینی ای طرح ایک شخص کا دوجگه جونا بھی بطور کرامت جائز ہے۔

يمى بات علامة محود بن اسرائيل الشهير بابن قاضى ساوند فرمائى ، وهفر مات بين

الساعقيده ركف واليكوكا فراور جامل نهيس كهنا جاسي كيونكه بدكرامت بم مجز ونهيس، معجزه ميس چينج ضروري ب،اس جگه چينج نهيس ب،البندام هجز و بهي نهيس ب را بلسنت كيز ديك كرامت جائز ب

"اولیائے کرام ہے بعید نہیں ہے کہ ان کے لیے زمین لیبیٹ دی گئی ہے کہ آنہیں متعدد اجسام حاصل ہوئے ہیں لوگوں نے ان اجسام کوالیک آن میں مختلف جگہوں پر پایا ہے"۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:۔

"معراج کے فوائد میں ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک جسم ( مخض ) ایک آن میں دوجگہ حاضر ہو گیا جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے اولا د آ دم کے نیک بخت افراد میں خودا پی ذات

اقدس کوبھی ملاحظ فرما یا جب آپ پہلے آسان پرحضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے جیسے کہاں سے پہلے گزرا۔ ای طرح حضرت آدم علیہ السلام وموی علیہ السلام اوردیگرا نہیاء کے ساتھ جمع ہوئے۔ بیشک وہ انہیاء کرام زبین پراپی قبروں بیں بھی تشریف فرما ہیں اور آسانوں پر بھی جلوہ افروز ہیں۔ نبی اکرم جھے نے مطلقا فرما یا کہ ہم نے حضرت آدم اور حضرت موی علیہ السلام کودیکھا، نہیں فرمایا: کہ ہم نے آدم علیہ السلام اورموی علیہ السلام کی روح کودیکھا۔ پھر نبی اکرم بھے نے جھے آسان پرحضرت موی علیہ السلام کے ساتھ گھٹگواور مراجعت فرمائی۔ حالانکہ وہ بعید نرین پر اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جیسے کہ (مسلم شریف کی) عدیث میں وارد ہوا ہے "۔

پس اے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایک جسم دومکا نوں میں نہیں ہوسکتا ،اس حدیث پر تیرا ایمان کس طرح ہوسکتا ہے؟اگر تو مومن ہے تو تخبے مان لینا چاہیے،اوراگر تو عالم ہے تو اعتراض نہ کر، کیونکہ علم تخبے روکتا ہے، تخبے حقیقت حال کاعلم نہیں ہے، حقیقتا بیعلم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے

تم بيتاويل بهي نبيس كرسكة كه جوانبياء كرم زمين من بيل وه ان انبياء كے مغائر بيل جو آسان ميں بيں وه ان انبياء كوريكه الله موريكه الله موريكه الله موريكه الله موريكه الله من ديكه الله من ديكه الله من دالك يا الله من دال من يوريك الله من دالك يا الله يا ال

محمود بن اسرائيل ،القاضى: جامع الفصولين (طبع مصر،١٠٩١هه) ج٢٩٩ (٢٣٢)

<sup>.</sup> عبدالوباب الشعراني: اليواقية والجوابر (طبع مصر) ج٢ م ٢٣)

رسول الله على تعرا بواد يكها\_

نیزاس بیان سے بیسوال بھی حل ہوجاتا ہے کہ متعددلوگ دور دراز مقامات پرایک ہی وقت میں رسول اللہ کھی کو کس طرح و کھے سکتے ہیں؟ اس بیان کے ہوتے ہوئے اس جواب کی ضرورت نہیں رہتی جس کی طرف بعض بزرگوں نے اشارہ کیا ہے، اس سے اس دیدار کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بیشعر پڑھا۔

كَالشَّمْسِ فِي كَبُدِالسَّمَآءِ وَصَوُءُهاَ يَسَغُشِسَى الْبِلاَدَ مَشَسادٍ قَساً وَمَعَسادِساً

ترجمہ: - نبی اکرم ﷺ آسان کے وسط میں پائے جانے والے سورج کی طرح میں جس کی روشی، مشرقا ورمغرب کے شہروں کوڈھانپ رہی ہے۔

امام ربانی مجددالف ان فی فی احدسر مندی فرمات بین:

"جب جنات کواللہ تعالی کی عطاسے یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے ساتھ متفکل ہو کر جیب وغریب کا م کر لیتے ہیں آگر کا ملین کی روحوں کو یہ قدرت عطافر مادیں تواس میں تعجب کی کون تی بات ہے اور دوسرے بدن کی کیا حاجت ہے "؟

ای سلینے کی کڑی وہ واقعات ہیں جو بعض اولیاء کرام سے منقول ہیں کہ وہ ایک بی آن میں متعدد مقامات میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف کام انجام دیتے ہیں ۔اس جگہ بھی ان کے لطا نف مختلف اجسام کی صورت میں مجتم ہوجاتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔

ای طرح اس بزرگ کا داقعہ ہے جو ہندوستان کے رہنے دالے بیں اور بھی اپنے ملک سے باہر نہیں گئے۔ اس کے باوجود ایک جماعت مکہ مکر مدسے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اس بزرگ کوئرم کعبہ میں ویکھا ہے۔ اور ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ

پھرمعترض اولیا کرام کے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کامنکر ہے حالانکہ حضرت تضیب البان رحمتہ اللہ تعالی علیہ جن صورتوں سے چاہتے تھے موصوف ہو کر مختلف مقامات پر فائز ہوتے تھے۔ اور جس صورت میں آپ کو بکارا جاتا تھا جواب دیتے تھے۔ بیشک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

علامه سيرمحودة لوى بغدادى رحمتدالله عليه (م م ١٢٧ه) فرمات بين -

جے دیکھا جاتا ہے وہ یا تو نبی اکرم کی روح مبارک ہے جو تج داور تقدیں میں تمام روحوں سے زیادہ کامل ہے اس طرح کہوہ روح مبارک الی صورت کے ساتھ متصف اور ظاہر ہوئی جے اس رویت کے ساتھ دیکھا گیا ہے، جب کہ اس روح انور کا تعلق نبی اکرم کی کے اس جسم مبارک کے ساتھ بھی برقرارہے جو قبر مبارک میں زندہ ہے، جیسے کہ بعض محتقین نے فر مایا کہ حضرت جریل علیہ السلام، نبی اکرم کی کے سامنے حضرت وجیکی یا کسی دوسر مے شخص کی صورت، میں شاہر ہونے کے با وجو دسدرة المنتہ کی سے جدائیں ہوتے تھے۔ (بیک وقت دونوں جگہ موجود میں شاہر ہونے کے با وجو دسدرة المنتہ کی سے جدائیں ہوتے تھے۔ (بیک وقت دونوں جگہ موجود

یا مثالی جیم نظر آتا ہے جس کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی مجرداور مقدس روح متعلق ہے اور کو کی چیز اس امرے مانع نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے مثالی اجسام بے شار ہوجا کیں اور روح مقدس کا ہرایک کے ساتھ تعلق ہو۔اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور شخا کف ان میں سے ہرجسم کے لیے اور پینطق ایسانتی ہے جیسے ایک روح کا ایک جسم کے اجزاء سے ہوتا ہے۔ یہ اور پینطق ایسانتی ہے جیسے ایک روح کا ایک جسم کے اجزاء سے ہوتا ہے۔ یہ

اس بیان سے اس قول کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے جوش ضفی الدین منصور اور شیخ عبد الغفار نے حضرت شخ ابوالعباس طنجی سے نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں آسان ، زمین اور عرش وکری کو

ا محودة لوى علامسيد:روح المعانى ،ج٢٢ بص ٣٥)

ہرجگہ آپ کی جلوہ کری ہے۔ بید سالدامام علامہ یوسف بن اساعیل نبیائی نے جواہر الجار کی دوسری جلد (ص ۱۱۱ سے ۱۲۵) تک فقل کرویا ہے۔

حضرت حاجی امداد الله مهاجر کی جوعلاء دیوبند کے بھی پیر ومرشد ہیں، فرماتے
ہیں:البتہ دفت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے۔اگرا خیال تشریف آوری کا کیا جائے مضا کقہ
نہیں، کیونکہ عالم خلق مقید برنمان ومکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے پس قدم رنج فرمانا
ذات بابر کات سے بعید نہیں۔

یا در ہے کہ یہ کتاب مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب کی مصدقہ ہے۔ علامہ سید محمر علوی ماکن کی اپنی معرکت الاراء تصنیف الذخائر الحمد بیش فرماتے ہیں۔

حضرت محمصطفی کی روحانیت برمکان میں ماضر ہا ہی روحانیت خیراور فضیلت کے مقامات اور محفلوں میں حاضر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ روح بحثیت روح کے برزخ میں مقید نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے اور ملکوت الی میں سرکرتی ہیں برزخ میں روح کے آزاد ہونے اور سیر کرنے میں محدیث میں میں اکرم کی کا بیفر مان ہے، موکن کی روح ایک برندے پر ہے جہاں جا ہتی ہے سیرکرتی ہے، بیحدیث امام یا لک نے روایت کی۔

" نبی اکرم کی روح ، تمام روحوں سے زیادہ کامل ہے، اس لیے حاضر اور شاہر ہونے میں بھی سب سے زیادہ کامل ہے " یع

غیرمقلدین کے امام نواب وحید الزمان ، صحاح ستہ کے مترجم کہتے ہیں:۔

ن محمد المداد الله والمهاجم المكي: شائم المداديد (طبع بكسوّ) ص٩٣) ع محمه بن علوى الماكلي المكي: الذخائر المحمد ميد (طبع قاهره) ص٢٥٩) ہم نے آئییں روم میں دیکھا ہے تیسری جماعت نے آئییں بغداد میں ویکھا۔ پیسب اس بزرگ کے لطا نف ہیں جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں ۔ بعض

بیسب اس بزرگ کے لطائف ہیں جو محلف سفول یک ہوہ مر اوقات ایبا بھی ہوتا ہے کہ اس بزرگ کوان تشکلات کی اطلاع نہیں ہوتی۔

ای طرح حاجت مندلوگ زندہ اوروسال یافتہ بزرگوں سے خوف اور ہلاکت کے مقامات میں امداد طلب کرتے ہیں تو و کیھتے ہیں کدان بزرگوں کی صورتیں حاضر ہوتی ہیں اوران سے مصیبت دور کرتے کی اطلاع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع ہوتی ہوتی ۔ یہ بھی دراصل ان بزرگوں کے لفا انف منتظل ہوتی ۔ یہ بھی دراصل ان بزرگوں کے لفا انف منتشکل ہوتے ہیں اور پیشل بھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور بھی عالم مثال میں ۔

چنانچہ ہزارافرادایک ہی رات ،خواب میں نی اکرم کی مختلف صورتوں میں زیارت کر جنانچہ ہزارافرادایک ہی رات ،خواب میں نی اکرم کی مختلف صورتوں ہے کہ کرتے ہیں ۔ بیسب آپ کی صفات اور آپ کے لطائف ہوتے ہیں۔

ای طرح مریدای پیروں کی مثالی صورتوں سے فوائد حاصل کرتے ہیں اور پیران کرام ان کی مشکلات حل کرتے ہیں" - 1

الم علامد شیخ علی نور الدین جلی (۱۹۴۴ه) صاحب سیرت جلسه نے ایک رساله لکھا

تَعْرِيْفُ اَهْلِ الْإِسُلامَ وَ الْإِيْمَانِ بِأَنَّ مُحَمَّداً مَلَّالِثَ لَا يَخُلُوا مِنْهُ مَكَانٌ وَلازَمَانٌ

ابل اسلام کو بتایا گیاہے کہ حضرت محمصطفیٰ علی ہے کوئی زمانداورکوئی جگدخالی نہیں

ا احد سر مندى، امام الرباني: كمتوبات شريف فارى (طبع لا مور) جلد دوم، جزء مص ٢٥)

اٹھ میرے دھوم مچانے والے

مشرق سے مغرب ..... شال تا جنوب ، گمراہیاں ہی گمراہیاں ..... تاریکیاں ہی تاریکیاں ہی تاریکیاں ہی تاریکیاں ہی تاریکیاں ہی تاریکیاں ہی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں .....انسانی خیاشتوں سے تنگ آ گئے تھے .....انسانی اخلاق واخلاص کا جناز ہ نکل چکا تھا ..... وریان ہو چکے تھے ..... خزاں نے بہاروں کولوث کرچمن اجاڑ ڈالے تھے، کہ اچا تک ایک شب دریان ہو چکے تھے .... جب عرش الہی کے سائے تلے ملائکہ مقربین سرجھکائے تھے، ججاب عظمت سے نداہوئی کے .....

پس بیفرمان عالی شان جاری ہونا تھا کہ فرشتے تجدے میں گر گئے .....رات بجر قدسیان فلک کے قافلے زمین پراترتے رہے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کنگرہ عرش سے لے کر گل کدہ فردوس تک کی ساری زیبائیاں وادی حرم میں سٹ آئیں۔

جیسے ہی صبح صادق کا اجالا چکا ..... مکہ کی فضاء رصت وانوار سے بھرگئی ..... نعتوں کی صداؤں سے دشت وجبل کونج کونج اشحے .....گل گلی حوران خلد کے آنچلوں کی خوشہو سے معطر

ش کہتا ہوں کہ بیان سابق ہے وہ شہد دور ہوجا تا ہے جے کم قہم لوگ پیش کرتے ہیں اوروہ یہ کہ صالحین کی قبر وں کی زیارت کرکے ان کی روحوں سے فیض و برکات ، دل کی شنڈک انوار کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ جبکہ ان کی روح اعلیٰ علیین میں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ روح ازقبیل اجسام نہیں ہے ، اجسام کی بیصفت ہے کہ جب وہ ایک مکان میں ہوں تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہوسکتے ۔ (بخلاف روح کے کہ وہ دومکانوں میں موجود ہو سکتی ہے) اور اگر مان میں موجود ہو سکتی ہے تو اسکی تیز رفتاری کی بناء پراس کے لیے مان لیا جائے کہ دوح آ بیک ہی مکان میں موجود ہو سکتی ہے تو اسکی تیز رفتاری کی بناء پراس کے لیے آسان کی طرف جڑھنا چروہاں سے اتر نااور زائر کی طرف متوجہ ہونا پلک جھیکنے کی بات ہے ۔ اور صطروں کے بعد انہوں نے تعریک کردی ہے کہ:۔

"روح الله تعالى كى مخلوق ہے اورا يك وقت ميں دوجگه پرموجود ہوسكتى ہے"۔

ہوگئی .....اس صدائے سلام وتہنیت برتمام ملائکہ سروقد کھڑے ہوگئے ....جرم کی جھکی جھک دیواریں ایسادہ ہو گئیں .....امیر کشور نبوت کی سواری اس دھوم ہے آئی کدا کناف عالم صدائے مرحباہے كونج المح ..... متار كل كئ .... نوركى بيوازير ن كى ..... دل باغ باغ موئ .... افسرده جانوں كے سربسة غنچ كل كئے ..... يرم وه شكونے تروتازه ہوئے ....نيم شوق كے فرحت انگيز جھونکوں سے چمن و ہر کے نہار وشجر لہلہانے گئے ..... طبیعت کی ہزار داستان بلبلیں ، جذبات شوق ی نغربراہوئیں ....فیض باری نے رحت وکرم کی بارش کی .... باغ عالم میں بہار آئی ....مرده داول كي كل كلي سيحبيب كبرياكي آمد آمد كاشره ميا سيمدح وثناء كترانول سي كنبدنيلكول گونجنے لگا .....صدیوں ہے جس ستارے کا انتظار تھا، آج وہ طلوع ہو گیا .....آج وہ آنے والا آ گیا .....وه کیا آئے، رحمت کی برکھا آگئی .....نور کے بادل جھا گئے .....دوردورتک بارش نور ہے .....عيب ال ي استطرتو مهى ندد يكها تها ....! عب مظرب سال المال حيث كسيس .....روشنيال بمحركس .....جدهر كيسئ نوربي نورب، بهاربي بهار .....مسرتيس بي مسرتيل ..... چاندنی بی چاندنی ..... روشی بی روشی ..... رحمتین بی رحمتین بی برکمتین تازگی الكرائيال لےربی بين ....مسرتين چوث ربی بين ....ساراعالم نهايا موا يے ..... درے درے يرمتى چھائى ہوئى ہے ..... يه اجلاا جلاا الله الله الله عليه مبكى فضائيں ..... بيرمست مست ہوائيں، جھوم جھوم کرجشن بہارال کے گیت گارہی ہیں ....عیدمنارہی ہیں....تم بھی ان کے گیت گاؤے جس سانی گھڑی جیکا طیبہ کا جاند

خون کے پیاسے عبت کرنے گئے ..... بگھرے ہوئے یک جاخیال ہو گئے ..... منتشر قو تیں سٹ گئیں ،ضعف ونا تواں ایک قوت بن کرا بجرے اور دنیا نے پہلی مرتبہ جانا کہ انسان "احسن تقویم سئیں ،ضعف ونا تواں ایک قوت بن کرا بجرے اور دنیا نے پہلی مرتبہ جانا کہ انسان "احسن تقویم "میں بنایا گیا "اشرف المخلوقات" کے منصب عالی پر فائز ہو کر خلافت الہیہ سے سرفراز کیا گیا ۔.... فدا ..... ندگی نے ایسا سنگھار کیا کہ سب جھانکنے گئے ..... بکنے گئے ..... بلائیں لینے گئے ..... فدا ہونے گئے ..... برائیں کے گئے .... بنائیں کرنے گئے ..... وہ کیا آئے ،کا نئات کا ذرہ ذرہ دل کش دور بامعلوم ہونے لگا ..... ہے ون آیا سورے سورے ....!

جس نے ہستی کی زلف برہم کوسنوارا .....جس نے زندگی کا چرہ کھارا ..... حیات بغن جس کے دم سے دھڑک رہی ہے ..... وجود قافلہ جس کے دم سے روال دوال ہے ..... جے رب کا نئات نے حسن بے مثال بخشا .... ایسا حسین بنایا کہ ہرزمانے والے جس کے حسن و جمال کے ترانے گاتے رہے .... بیامام الانبیاء سرور کا نئات میں گی آ کہ آئد ہے۔

۱۱ رئی الاول (۱۹ اپریل) ..... ہاں ..... ایدان کی آ مدکا دن ہے ..... یہ عید کا دن ہے ..... خوثی کا دن ہے ..... وقوم کی ایک عید ہوتی ہے ..... یہ ہاری عید ہے ..... ویکھو، دیکھو ....! حضرت عیسی اعلی نبینا علیہ السلام کے حواری التجا کر رہے ہیں ..... آ پ ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں ..... آ پ ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں ..... آ پ ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم سے دعا کر اسے ہیں .... آ پ ہاتھ اٹھائے کے کھانوں کے فوان اتارہ تاکہ وہ ہمارے الگے اور پچھلوں کے لئے عید ہوجائے .... جس دن آ سان سے کھانا اتر ے، وہ دن "عید" کا دن ہوجائے وہ دن وہ قاسم رزق تشریف لائے وہ دن عید کیوں نہ ہو۔...! اسلام ہواس دن پر جب وہ تشریف لائے۔

بشک ان کی تشریف آوری کادن یادگاردن ہے ..... بیدن عید کادن ہے ..... بیش مسرت ہے ..... بیش مسرت ہے .... بیش مسرت ہے .... خوشیاں مناہے .... عید مناہی .... معفل میلاد سجاہے ..... آنگھوں میں سرمہ .... مرو مناہی کپڑے زیب تن کیجئے .... نئے ممامہ کا تاج سر پر سجاہئے ..... آنگھوں میں سرمہ سروں کو داڑھی پر خوشیو دار تیل اور عطر لگاہئے ..... گھروں کو سجائے ..... محلوں کو سجائیں ..... مجدوں کو مدرسوں کو ..... اسکول و کالج اور جامعات کو بھی سجائیں ..... سرسبز پر چم اہرائیں ..... جھنڈیاں مدرسوں کو ..... اسکول و کالج اور جامعات کو بھی سجائیں ..... سرسبز پر چم اہرائیں ..... جھنڈیاں

# جمعيت اشاعت المستنت بإكستان كى سركرميال

ہفت واری اجتماع: ۔

جعیت اشاعت السنّت پاکتان کے زیراہتمام ہر میرکو بعد نماز مشا وتقریبا ۱۰ بیجرات کونورمبد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر و مختلف علمائے المسنّت مختلف موضوعات پرخطاب فرمائے ہیں۔

مفت سلسله اشاعت: -جعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ ہفقد رعلائے المسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ ونا ظرہ:۔ جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی:۔

جمعیت اشاعت ابلسنت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

كتب وكيسث لا تبريري: \_

جعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے المسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابط فرما کیں۔

لگائیں ..... قبقے جلائے .....روشی سیجے ..... چراغاں سیجے ..... درود وسلام سیجے ..... زیمن سے آسان تک ان کا چرچاہے ..... درود وسلام کے گجرے آرہے ہیں ..... ذکر بلند ہور ہاہے ..... کیوں ندہو....ان کا ذکر توان کے رب نے بلند فر مایا ..... (سورہ الم نشرح سم)

وہ اس مقام پر فائز ہوئے جہال حمد کی بوچھاڑ پر رہی ہے.....نعت کی بارش ہورہی ، ۔۔۔۔۔نعت کی بارش ہورہی ، ۔۔۔۔۔نعت کی برسات ہورہی ہے۔۔۔۔۔۔نعت کی برسات ہورہی ہے۔

یہ عیدمیلا دالنی منانا کوئی نیا عمل نہیں، یہ قو ہمیشہ سے مسلمانوں ہیں جاری وساری ہے،
چنانچے علامہ عبدالرحمٰن ابن جوزی، (جو کہ تقریبانوسوسال قبل زمانے سے تعلق رکھتے تھے) فرمائے
ہیں کہ " لوگ (عید) میلا دالنی کی کھنلیں قائم کرتے اور لوگ جمع ہوتے ہیں ......اور ماہ رہے
الاول شریف کا چا عدد کھتے ہی خوشیاں مناتے ہیں .....عمہ عمہ ولباس پہنتے ہیں .....زیب وزینت
اور آ رائٹگی کرتے ہیں بعظم و گلاب چھڑ کتے اور سرمہ لگاتے ہیں .....ان دنوں میں خوشی و مسرت کا افرار رائٹگی کرتے ہیں اور جو کچھ میسر ہوتا ہے، نقذ جنس و غیرہ میں سے خوب دل کھول کر لوگوں پر خرج کے اظہار کرتے ہیں اور جو کچھ میسر ہوتا ہے، نقذ جنس وغیرہ میں سے خوب دل کھول کر لوگوں پر خرج کرتے ہیں .....اوراس اظہار مسرت و خوشی کی بدولت خوب اجر داؤاب اور خیر و بر کت ، سلامتی و عافیت، کشادگی رزق، مال و دولت، اولاد، پوتوں، نواسوں میں زیادتی ہوتی ہے اور آ بادشہروں میں امن وامان وسلامتی اور گھروں میں سکون و قرار، نبی کریم کھی کی مختل میلا د کی بر کت سے رہٹا میں امن وامان وسلامتی اور گھروں میں سکون و قرار، نبی کریم کھی کی مختل میلا د کی بر کت سے رہٹا میں امن وامان وسلامتی اور گھروں میں سکون و قرار، نبی کریم کھی کی مختل میلا د کی بر کت سے رہٹا میں امن وامان وسلامتی اور گھروں میں سکون و قرار، نبی کریم کھی کی مختل میلا د کی بر کت سے رہٹا

ابل محبت ہمیشہ ہمیشہ سے اپنے محبوب کی یاد میں عید میلاد مناتے چلے آرہے ہیں، پھر ہم عافل کیوں رہیں ۔۔۔۔۔! کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مجانے والے

(رضا) کیم ریج الاول الاسماختر القادری) کیم ریج الاول الاسمانی

# فروغ اہلینت کے لئے .....امام اہلینت کا دیں نکاتی پروگرام

- ا منظم الشان مداري كون والمين وما قاعده هليمس بول -
  - الله الله كود فا كف ميس كه خواي د خواي ثرويده بيون.
- ٣ \_ مدمول كي تشرير التحاليل ان كي كاروا على يروي جا يل-
- ۳۷ المبالح طلبه في جوجوجي كام ك زياده مناسب ويضاحات مختول ولخيف و سائرا من شاركا مات -
- ان تال چوشار دوئے جائی تخوان و بر حدث میں چیا ہے ایک انتخاب او تحریزا و انتخاب او تحریزا و انتخاب او تحریزا و معطان و مناظر ذاشا عد دین د نمین د نمین دریں ہے۔
- ۲۷ جمایت شریب وروید غد بیال می مفید کتب ورسالی معتقی اوند رائے و ب ارتصاف
   ۲۷ جمایت شریب وروید غد بیال میں مفید کتب ورسالی معتقی اوند رائے و ب ارتصاف
- سان السائد الدورور و معسوف الدور برال عمد 10 رفز فارو جمال بر فلك على مفت تشيم نظ
- ا می شود یا ایست نیز آزار دیگری در این است افغ یا مقاه در تشویستان این است افغ یا مقاه در تشویستان این افزار می در این اما در سیستان این افزار این اما در سیستان این افزار می در این اما در سیستان این افزار این اما در سیستان اما در سیستان این اما در سیستان اما در سیستان اما در سیستان این اما در سیستان اما د
- 9. جوہم میں قابل کار موجود اور اٹی معاش شر مشتول بیں وٹھا تھے مقر رکر کے قاری انہاں بنائے جا تھی اور جس کا مہیں آئیں مہارت اولائے نے جا میں۔
- •اله المبيات من المبارث في الاراقية في الأراقي عند المبيات المبيات المبيات المبيات المبيات المبيات المبيات ا المراقعة عند المبارك المبيات ا
- مدیت دارشاد ہے کہ " آخرا دشال میں وجوم کی درم دویاد سے کا " دوار دوار کے درم دویاد ہے۔ اور کے صادق وصد در کے ملک کا کام ہے۔